

# منواعظ

حضرت شيخ عبدالقا درجيلاني رايتفليه

مترم حضرت مولانا عاشق الهي صاحب ميرهمي دايشا يه

> ىرىب جناب ولانا نثارا حمدقاً كى منظلهٔ



الألاله المعارف كراجي

#### جماية وترمليت بن الألولا للعِنا وفي جراجي محفوظين

بابتهام : مُجْرَّتُ مِنْ الْمَالِمِينَّةِ الْمَالِمَةِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال طبع حديد : جمادي المانية 1719ه - جون 2004.

ئى جىدىيە : ئىدىن مەنچى ئەسىلىرى ئىلىنى ئىل

الألوالغارف الرافي

فن : 5049733 - 5032020 : أن i maarif@cyber.net.pk

ملے کے بے



5031565 - 5031566: 07

## فهرست مضامين

| 1.  | عنوان                                       |
|-----|---------------------------------------------|
| ٩   | ایترائي                                     |
| 9   | حفزت شيخ عبدالقاور جيلاني ماحيات وفرمودات   |
| 9   | ولادت تعليم                                 |
| 1+  | اصلاح                                       |
| 1.  | اخلاق                                       |
| 11  | كرامات كاظهور                               |
| 11  | علمي خدمات ومشاغل                           |
| ir  | توحير وتفويض                                |
| 11- | شخ كازماند                                  |
| 10  | مواعظ وخطبات                                |
| 14  | دُنا ہے متعلق آپ کانظریہ                    |
| 19  | ش كالقوق اور بيت وإرشاد                     |
| 14  | ما نخ وفات                                  |
| IA  | مقدم                                        |
| 12  | هضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليكانب |

| ~    | معاعظة معرب تتن ميدالقاور ديياني النبيه                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -33- | عنوان                                                                                                |
|      | ياب ٿير ()                                                                                           |
| 11   | ا پی آخرت کس طرح سنوادین؟                                                                            |
|      | پابشبر ⊙                                                                                             |
|      | آ خرت کی گامیا بی کے لئے قلب کی اصلاح ضروری ہے                                                       |
| 4    |                                                                                                      |
|      | باب تبر ﴿                                                                                            |
| 2    | درجات کی بلندی و زنیات برغبت موکز ماق ب                                                              |
|      | ياب ثير ⊙                                                                                            |
| 20   | فداشای بی ہے سلوک کے مداری طے ہوتے اوراللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے                                       |
|      | باب تبر ۞                                                                                            |
| 41   | للهٔ صورت کوئیل ، سیرت و کروارگود کچتاہے                                                             |
|      | اب بر ⊙                                                                                              |
|      | ېب. س<br>بى ئى ئى يا بھى سنور تى ہاور آخرے ئى                                                        |
| 14   |                                                                                                      |
|      | بالمبينين ۞                                                                                          |
| Et.  | بان و گاه کی حفاظت کے بغیر نجات ممکن شیں                                                             |
|      | باب ثم ر                                                                                             |
| _0   | مَل مَنْ بِغِيلِمُ كَا لَهُ وَثِينِ ، وَوَمِرُول فَي هِ النَّول مَنْ بِجَاءَ الْفِي لِهِ الْأَرْبِين |
|      | ⊙ r <sup>2</sup> +:                                                                                  |
| 11   | ين دارول پر اُلْقى النوائيد و يَن فَي علامت ب                                                        |
|      | ⊙ r;-}                                                                                               |
|      | ب تو میرهٔ قاصًا فیم الله سے آجاتی ہوتا ہے۔<br>اپنے تو میرهٔ قاصًا فیم الله سے آجاتی ہوتا ہے۔        |
| 9    |                                                                                                      |
|      | 0 3-1                                                                                                |
| 24   | المرالي عاديت بين المستأثرت كريالي تنفيل ويستان والمستان                                             |
|      |                                                                                                      |

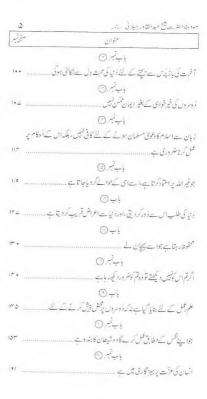

| 4                 | مواعظ حضرت في عبدالقادر جيلاني ربته                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| صغفير             | عنوان                                                        |
|                   | ⊕ <b>-</b> !                                                 |
| 140               | اپنے قلب کو پاک کر، جہاں جا ہے تماز پڑھ                      |
|                   | اب فبر ⊙                                                     |
| 14A ,             | هبّ رسول کی تُرط ہے فقر وا فلاس                              |
|                   | بابنبر⊙                                                      |
| 140               | وولت کے لئے چا پلوی ایک وحوکا ہے                             |
|                   | باب نبر ۞                                                    |
| المما             | علم وكمل كے زيورے آ راسته مشائخ بن حق تعالیٰ كاراستہ و كھائے |
|                   | باب نمبر ⊕                                                   |
| 191               | غصاللہ کے داسطے محمود ہےاور غیراللہ کے داسطے ندموم           |
|                   | یاب فیر 💿                                                    |
| ت كا قرب حاصل     | الله تعالى كراستول پر چلنے ميں تكايف برواشت كرنے سے ا        |
| 194               | ÇIX.                                                         |
|                   | باب نمبر ۞                                                   |
| T * *             | آ فرت میں خدا کا دیدار کس طرح ممکن ہے                        |
|                   | باب فمبر ١                                                   |
| r•r               | القدوالے اپنی ذات پر ذوہروں کوتر جی دیتے ہیں                 |
|                   | باب فمبر ۞                                                   |
| r+2               | خدا کے لئے خلص بندے بن جاؤ                                   |
|                   | باب نمبر ۞                                                   |
| كارباتون بين ٢٠٠٠ | زبان کی حفاظت کریں اور مفید ہاتوں میں مشغول رہیں نہ کہ ہے    |
|                   |                                                              |



| Λ        | خرت شيخ عبدالقاه رجياه في يبقي                               | >  150   |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| متغفيه   | تتوال                                                        |          |
|          | بابتبر⊙                                                      |          |
| FLZ      | بِ جِسَ كَا بِاطْنَ كَمَّا كِ وَسنت كَى البَّاحُ ثِسَ صاف، و | صوفی وه  |
|          | ياب نمبر ⊙                                                   |          |
| rar      | سبّب الاسهاب پر بهونه که اسماب پر                            | الجروسة  |
|          | باب قمير ۞                                                   |          |
| 190      | مان دوسرے مسلمان گا آئینہ ہے                                 | ایک مسلم |
|          | ياب فمبر⊙                                                    |          |
| رن ب ۲۱۱ | صلال کسی پایندشر ٹاعالم باعمل شیخ کی بیعت ہے ضرو             | القساكيا |
|          | ***                                                          |          |
|          | 爷爷爷                                                          |          |
|          |                                                              |          |
|          |                                                              |          |

### ابتدائيه

## حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محیات وفرمودات از: شاراحمدالقا کی

( أسرّة المعبد العالى الإسلاق وحيدراً بإدوكن وجامعه عا شاللهات )

ولأدت وتعليم

شی عبدالقادر جیانی مدیدارهمد کی واده تا این کیفی کی تجول و میراه شیر '' جیاان'' کے مقام پر یونی آب کا سلامات میں پیشوں کے بعد حضرت امام حسن ماجی رضی القد عجمات جاملا ہے۔ آپ ر ۲۸۸ هدش بقداد نظر بیشدا اوستی جیکما آپ کا حمد ۱۸ سال شخصی، این سال امام فوائی نے تعاقب تک کی تحق ووج میں افضاد وقیم یا مجالیا تقداد پر بیداللہ کی خاص محایدے تھی کہ جب وولیک محمل القدر امام سے محروم بواتی و وحرا تیسل القدر معملی آورد کی ای ادارات وارد زواد

آپ بغداد او ایناسکن بنانے کے بعد پیری تندی سے صحال عم میں مضغال جو کے داور تواجات و عوادات ہے ہادوار گئی کے باوجود آپ تقسیل علم میں قاعت ور فیدے کا مقبیل بلا بلد معرفواں کے با کا ال احتادوں اور ڈن کے عاصوں سے حاصل ہیں، دور میں باقدانی اور ڈر یاج برسی بھیمشور زران میں دوائی فی الاقتاد اور اور اس میں میں راومسلی سی باقدانی اور ڈر یاج برسی بھیمشور زران میں دوائی فی کام آت ہے۔ المریت کی راومسلی سی باقدانی اس میں الدیاس رائی اللہ حصال کی جشمیر میں ہی تی می قریب

<sup>19:07 (</sup>FIG #GIBER (1)

وعد الله والمستوال المستوالية والمستوالية والمستوالية

اصلات

ما كي ك موام الن أب كان الناق المندوسية الناق والماري.

#### ئرامات كاظبور

آپ کی مرادش این کشت پر مؤرخین کا اقتال ہے، جانو ادی تھیا اور مزامد یا این خیدا سر اکا تو اس کیٹ کی کردادہ حدد آئز کیٹی کی بیں، ان میں سب ہے بین کر امام مورووں کی کسیچن گئی آپ کا وجود اسام کے سند بید ہوا بین گئی، جس نے ووں کے تجربتان میں کی جون اس وی، ادرجہ سمام میں میں وراح این کی کیٹ گی مربیدا کروک کی ممر کیس کی زمید مشتبہ بین کے واق میں میں کیسی جو تی آپ کو فوائل میں اسال میں اسلام تھال مذکرہ جوں، درجہ دائو بیان درجہ میں مدال میں المراد میں المراد میں اسال میں کا اسال میں اسال میں کا اس کیا ہے ہوئی درجہ دائو بیان درجہ میں میں اور اسال میں اسال میں کا اس کیا ہے اس کی جو سے درجہ دائو بیان درجہ ہوں۔

مبول المنتج المراكب المستوافق من المنتباء وقد الموالية المنتباء المنتباء المنتباء المنتباء والمنتباء المنتباء المنتباء والمنتباء والمنت

#### مامن نند بات ومش<sup>ا</sup>ل

در سائل میدافرات و این دیده و میدانده و ایک افاق مید. در ن ب داره و است کی آن ایر آنها مدرت افتاره این اساس انده و در ب ایال و تدار سامه رویدن کلیم و آن از سامه و از آن ان شخویت آن امام اعدار آن این شخص و افتال آن و در تا تنظیما

ا الله في المرافق الم

#### توحيرو تفويض

الديرة كليش اليم ومثل أن الدين علي والقرائب أن أن ال المارة الرائم مركة كل أن يوم لك تقويل المارك ا المارك والمرات المركز المارك المركز المارك الم

بانتی به بعض و بین بو سکون و دو نوادران یا امیرون به است و در مین تاثیرون به است و در مین تاثیرون به است و در مین تاثیرون به است کرد و در مین کرد در مین کرد و در مین ک

شخ كازمانه

حد آرون تا تد الموقع من ف التنفى ما وجد و وشوقع بديد الريخ القراريخ تحقى البسات مستعدة تعمون بر تجلس المستعدة المستعدة و المستعدة المستعدد المست

#### مواعظ وخطبات

حطرت شنگ مواحظ الول پائی الارت تنظیده و و و و کامی آن بی ک کار می موجود به در ایر کو کال کی مضایات و داک کی کس کیدوند که اعداد ایر نظر کال با خیاری کس ماجود و کامی محمومه کار آن کی داور و کرد به تین در یک موجود در زنر در ب در در در در در در شرف ق آن ب ن که در و دک در شدن در ندگی مرتازی محمول دو تی ب د

نیما پیچرا سارہ ۔ انہیں نے کا من حرب یے مضربات کی ہو تھ ہا کہ من میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس می ورس میں اور میں نے در اس اس اس مور پر اس کے انہاں کا از اندا یا جا ہا ہی ہا ہی ۔ بیدر یوں میں میں اور اس میں حوال میں گرفتار سے افکار کا از اندا یا جا ہا ہی ہی ۔ دیشرین کے اس رشاد سے بیٹ اس اس اس کا فرائم کا مربع مراش کی دوادور اس بیٹ سے ا شہرت کے بچاہ ہے ہے تھے وول سے میں کی مار کی معربات در ایر از ارتا تھا۔ کے کے دام میں میک افت مورک کے تھے دول سے میں کو دول کا ویزی معربات تھی۔

آب أس وقت نمود ارمو م لوكول ف فتنت الما نول و بخلف ستيول ونق

نسدن 8 ما مُس کچھ بیا تقداد ریہا ہوا روب کا دجوات رکھ تقدائپ نے ان فُرادار سمانی ایس بدشن رکھش والدا فی مجاس میں مواقظ کے دوران بوکوں کے رسٹھا ہے والنے بیدارز نخر کتاب وب میں آپ فرمات میں:-

کل مختوقت کو تی حرب آنجا کے واضو و سیسی میں بدت پر اور المحرافی کو تی اور المحرافی کو تی کا اور المحرافی کو تی کا کر المحرافی کو تی کا اور المحرافی کو تی کا کر کے تی کے بیش حوق اور بین المحرافی کو کی کر المحرافی کی محرفی کی محرف کی محرف کی محرفی کی محرف کی محرف

ا ليک دُوسرگ مجس وعظ مثن جو زير 'ظر 'مآب مثن جه ، آپ ۽ ساق بند = اظاعة سال تعليم اورتو حيدوا خلاص کاور آن اس طرح ويت من :-

## ونيات متعلق آپ كانظريه

' پ سیدن رویونیت تھیں کھی دوروی سے ''جون در اس سے پیزیش در اور کا کا آئی کی فرات کے دائی در پائی در اس کی تعلق دور مثل سے کا فرات کے مان کے مواقعہ تھی کا لیکٹ در احسان اور این اندات میں اللّٰہ اللہ بارور ہے در اللّٰیقیت مدینے لکر آئیا گئے کہ المجائز میں اس کے پیدا کی گئے ہوا اور کا ''عرب ساسا بیر ساسان اور ادر یہ 'ا' کی آئیا آئیں۔ میں آئیس دائی میں ' ب شاخ دورہ

د پر بیش ہے ہیں مشتوعہ ال حق میں کا مدافقتی موفی ہو اور قائد کا حد معد بدید ان و یا افغان مداوانہ ہے ان میں ال کا قابلات چھ معداد مدمومیاتی ہے ہم ہی ہے جہ سے میں ای واقع دو این ان خدمت کرتی ہے چھاتی گلان سے دو ان کے پیکھ است ہے، مدافعہ والے تک دروانہ ہے پر کھڑا ہوتا ہے والی کو قائل کرتی ہے کھا میں کی ان کے موافعہ کے قائل کے کہا تھا کہ است بارہ ہے، اور ان کا ناسب بارہ اور

#### يشخ كالقبوف اوربيعت وارشاد

سانحة وفات

اید حالی در تعدد می واپندگامات قدیم کی و جائی مستقید کرکے اور سام سام میں روز میں میں مداقات کی ووقی پیدا سرکے الاکھیوں ۹۰ سال کی عمر میں اس وروز کی مرتب آپ آپ کو ایست تشریف کے گئی دیکن اپنے چیچے ، میں نے والیس وروز کی وروز کے ایستان کی مقابلہ کرتے رہے۔ ساتھ کے ساکو مرکز رکھ وروز سااور خلاستا کا مقابلہ کرتے رہے۔

#### مفحدمه

## از: احترت می زماش ای صاحب میرنشی امنا سامیه

لُحُمْنِ بِهِ إِنَّ الْعَلَيْشَ وَالصَلَاةَ وَاسَلَامُ عَلَىٰ رَمُوْنَ مُحْمِدِ وَ بِهِ وَأَصْحَبِهُ خَلِقِيْنَ أَنَّهِ يَعْدِد

ندب الارمون ياج بالديب يرجوثرف ماسل بدائ واليد جزيرهي ے کہ س فیش ، نتہ ہما ہت شب مربوافر ہیں توت ایو میہ کے اندرا کیے مفہوط تابت قدم بی بنخور نے بیم این خرشن انجام دیں۔ اسپدا نبیا میں اسد عیاد سم چید بی وقی شدیت وزندواه روش سے کے لئے آپ سلی الله علیه والم کی نیابت کا ایورا الله المادين بالماتوك في فقي المرشوش أبين. ميرنا أرم عايدا العام عيد أرميد، تَّه ن مليه العارم بد جنَّه جمي البياء ، فإش تشرُّ عِنْداتُ النَّ ان كُو أُمتُون عِن مجموعي حيثة ت ما في منص وقت في النس و أباء بياه المناسسة بيس على سنة عقب أيدا مت ئەيىيىلى مختف زىيانون او بختف مى كەپ ئەرىپدا توت اورا يى كارگزارى كالمحل ثبوت و \_ راين بادي، اين رابير، اين آقدان بالك اين بادشاه اين افسر، اين معلم البيغ محبوب، البينية أسرّه واور السيخ محن سيّد فالمحمص الله عليه وسلم كي آلكه جيس مختذرك كرت ریتے ہیں۔ نخلتان محمدی کے یا خیان " اوپیاء املہ" کبایتے ہیں، اور اپنی ہمت، اپنے التقلال اورائے قعوب کی فرانیت کے فرق م اتب پرقم ب ہوں نہ کے درجات مختلف ہے وُ زے جاتے میں اور ایواں واغواث واقطاب کیام سے پکارے جاتے میں۔ چنانچے نگهری کچیار کے شیروں کی اس بیادرویا کے ویاز بنداعت میں سیّدنا ابوکی امدین عبدا غاور

جيوني قد آن و از ان او آن و ايت آن ب تاره من شركت انجاري جيوني قد ان و از ان او آن و ايت آن ب تاره من شركت انجاري از وافز والات والسمال ب و وي ايت پيشره ونگس جد آن ب كه آن واد اداد من پروه يش و ان انگرام قد من او انتقال من و بروه يشر ايت داره قد من و ايش و اين شرود من من سرود و قد من سرود قد من مند من انگرام قد من ا

حضرت مدون ورسال صلى الله عليه علم ل المته مثله سه سأح روساني بيليه سوے کے ساتھ ایسمانی حیثیت ہے بھی آپ میں مدید ایکم ن آ ب میں واقعال ہونے قا فخره صل عدار ليست ما مديداد صاعمون ٥٠ مد عب خدا المام حسن رضى مقدعت . ورأب كل الدولي في أم خي الما البيارة الماسة من منت مها مداسة على المسالة نے دھنرے اور مسین رہنی مدونہ ہے متاہے۔ اور پاکاشان تباوت ے والو بالونہال مرور دو عام صلى مده پيدو ملم ئے خبر مُوشِيُوا ہے اور آپ ئے تُر رَدَاغَة وحد حبر ان کی سيد تی في طملة الزهرا، رضي الله ونها ك على حبر الأحر بين وين حبر عبر المنظم مبتر منتي وسيخ سيد مين اور قرب حق تعالى شاشين مند محبوبيت كصدر شين - سيان مروت شيف و ٢٧٥ ها يا الحام ه يل مَم ومضان المبارك كو بوت شب السب بن بن بن به لي شي ، في قصاب جبل میں بغداد کے قریب '' جیلان'' کے نام سے شنبور ہے۔ آپ مرتبہ ولایت میں قطب العالم اورغوث زيانه تحدة بأيكؤروعانية كي تؤت قدسية بيره بي عاصل تقاءآ پ کی مجس شریفه مور دانو رر به نی ومصری رحمت والصاف بیز دانی تنی جس نگر تسخوے جنات ومد نکد کے مداو دانمبیر و پلیم اسلام کی اروائ طیبات کن زاحانی شرحت ہوتی اور پہلی بھی زوح پرفتون سيرولدآ ومهايه افض الصلوة واسلام كانزوب حبال بحتى ويثق وتا نيرك غرض ہے ہوا کرتا تھا۔

آپ ناک بدن اور میان قدیمی رنگ آپ کا کندی اور میداکشوده قدار درش مبارک بهت گون گلی اور چیرے سے پار چین کل کی نورل شدی کئی دیکی تھیں ، آپ جید گفوت سے موشکل و مواند پند، اختااط سے وابرواشتہ از وایا شول و کمن کی کے مشاق اور اپنچ گوو استفر ق میں منہمک جک عاشقاند، مشاند وار متوکل ند از دان کے قیمال تھے ، کمر چیک قطبیت بھری کا تاتی آپ کے مربر رکھ کیا تھا کہ <u>کھتا ہو</u> کی کورافیز، کمی بھراسواؤی

کے مختور اور متوالول و سوش ٹیں جی و سوے دووں و جا جیں و نوے فندت ہے ہے نرول و بيد ريزي، زما وجهاه ورهها ولوساحيان تمن لا شيء مِن سام ساقوب ه سنوار س، بجاران قلب كا ما إنْ كرس، مِثلًا مِيْ معسيت مرووه و من مت من جسام ما کی حیات بخشن بخلوق پرستوں کو تو حید حق سکھائمیں بندہ سیاب ہے سوناں ومسب و باب كالمدورة كي وحص وزوات محس وشيعان ك باتحد يش محيوس أيدين والماوات ب فَوْقُوْ ارْجُولِ ہے حِجْرَ مِن ، ایوه ره ن وه این ارک کا انتیافی میں مرید ندواند جوک ه أَنْ وَهِ لَ وَرِينُ وَمِنْ وَلِيهِ مِنْ وَلِينَاهُ مِنْ كَا مِنْ مُثَاثِّينٌ أَنَّ وَالْإِلِينَالَ كَ مِن كاللوق بين رحي خترة إر معه بت بين والا المنت عباق المناص وهرن طرح کی ایڈ اؤل کو بروست سے اس اور ارش ات و فیوندات سے بن فیلمتنوں ومیدں یہ فروضيا، يا مِن آپ ١٩٠٤ هِ اللَّهُ تقال تاريخ في مامات او سما في ارتباط و ر بات فا المندر مون الله الآن والت روش طيل أن لا بأنظن ب تاب موج ك ال ريادة كالتي المنظام ال م الواقتير الداع الياور وروات ما تتين و وازراد العلامة تنايا ورزا علا بياء علا ما معاملا من المعلق بيرا مثر شان در اید و در بادر مثل تأمر بدین آنس به شعریه مل میت و مل قعم شعق رو تی به ۱۹۰۸ مند ی در دره شریسی جی شریک جوت تھے، اور جنات ومل نکه وارو ل انبي ۽ جوائل بيد مت ہے ، ووقعي جو کي ونظرية آتي تھي . بن آوم نل طالبقا أو ووقع تاتيا نے وقی ٹارنین کرسکن تقالارن بھوٹے وقی ترات مجھ تاریخے کا بہتمام تباران ہے ہو بعال جديدة مين جيد جاته المرجول تك المختف الرأل تخريبات تحلى وضال في دھے کے دھے اُندانی ویتے تھے، ان کے بعد جے حکمت ووائش کے پر فیساں ق مه ما وحدر مارش بری شه و یک و به آخی تو کسی بره حید حاری جوتا تفهاور کی برآ و و بکا که لُ محم ج ت عقط في يفيت بين شتدر بين روج تاتن ١١ و في مفطب ب ب افقيار جور كيرت جيار تاواي بين ميرهات بهي جولي تحي كولي مين قلب ويوب وعليد ندروه و نَ فَا بَكُرِ ثُقِّ مِهِ أَمَا مَرْشُمْشِهِ فِيتَ أَدَّ كُمَا كُلِ مُؤْرِشُهَا تَ مِنْ السِيحِينِ فَ ثُم بِ يها الرحومة في

ئىزدۇ يەدونلات ئىم دون يەجب ھائىر ئىن منتشر دوت قائد معرفت كەمتوالوں اور شدان ختل كامقول كاپية چاندىك ن شادنداندىك ئىدان دارى

حفرت مرون في حديث شيف وتنبير اور بمد علوم وينايد أن خام بي تعليم جدا علائے زیانہ تصوصا کتے جرمتی مارف سے تھیں کرنے کے جددیے ہے بیٹ میں لڈم رکھا تو م اتب قرب اخلوت تنفي مين اتنابز ه ك مدوّل " بادان سه بام رسي . خرجب تقدير نے ہ تھوں نے سریرہ و ثموں سے وہ ' کا ب سرار ثنادات و تربیت خلق کے لئے منبر میرما بھالا و جيور بور اوه جوين جيد آپ في هم جايس مان فقيء آپ داراسوطنت بغداد تشريف ا 📖 ، خلقا 🚅 حوسيد كا دور دور و قندا درائل زيانه دنيا على يثن منهمَ و مغر أو خلومت مين بدمت اورنش ایارت مین برش بختے معتزیداور میتدمین کا رنگ جداتی، اورام او ب ما من طالب وُ ثيا علاء ف من أن من مدومت التي اور دومروس كُ من ب حد قراب مر رکھی تھی ،اس لئے شروع شروع شروع ش صاف ً و فی ف جومت آ پُ و شیفیں تھا فی پڑیں اور صبر کا امتی ن دینا پر ۱۰۱۷ نے بعد آئے کے فیوضات کا اثر عام مولی ور ٹنتوق کے قلوب میں ئ يَ وَاللَّهُ مِنْ وَجُورِيتِ رِينَ أَنْ يِهِا نِي مِينِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ ا الله يديل بداه رأي الأني ري روايت كي يدوير عارت أو يه وارادر بغداد كوزيارت كاوخرائل بناكرآب دنيات مدهار \_ ـ آب مواعظ أن شان حكيمات اور جلال کارنگ ہے ہوئے تھی آ ہے ہیں رور مایت کھ اور صاف ناظ میں تھیست فرماتے تھے، ہیں ہمریخی وزراء وسلطین کے فیرنت کا تائے تھی، جوال سے تھیرا کر لاُ کے جِرُه الله وقال بدی ہے تھے وہ رہتا تھے۔ بھی آپ فاش مرید وخطب فریات اور " يا فارم !" كَ " فو ن ت يارت تقداه ربحي عام يمن كون سب بنت الدر يا توم!" كبيد كروعظ فرماما كرتے تھے۔

جو کیفیت دھنے میں آئے مطاق کھیں میں دف جو نے دہے وہ صص ہوتی ہے، اس و تقتی ہی نہ ایس وقعی حاقت ہے وہ ہے، مزل تھی شاشا کا سے ٹیے ہو فی سے دھنے شائع میں اس المہرک کو کہ آپ نے آئے دوں معوں وہ میں ہوئی ہے تھر رھی اور اس شعر ورت کو محمول فی ہو کہ اس آپ شیریں کے والی و برمند میں وقت آتم و با ك كا و تنه ٥ ن بدايت اورقص ، حام كم مواحظ ومفوظات كا فيضان حاصل كرك ئے تنی مصب ہ رمسمہان حسات کے ساتھ '' اعطش ! انطق !'' یکاریں گے، اور آ سان ء بت ساآ فآب وم اب بوبات ن احبات جب اليون عين سَوَّ مُن السور عِنْ کے موا کچھ بن ندیزے گاء اس لئے اس گیر یا رقیس کے ستر سٹی وعظامیم بند کردیئے ،اور لففرت تحبوب برماني بالمبين فعارن معدن بتاهمت الأنش بالبويجو وميتف محانس ميس أجزا أبرت تتے، بتنا باتھ ہورہ ن کوفر ہم فرما برزورے ہے فرخ و نیچوڑ کئے۔ مدما طل تُنْ بِينَ رَانِ مُعَامِدُهِ ﴿ رَبُّ السَّاوُ مَا إِلَيْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُعَالِمُ مِنْ مُومَعَى جو ما معين وعالله إن بيس ودنين بينج ت من مرحاصل جوا مرتى تقى مين يولَد كلمات ورا غايو وي بين جوآب في زبان سے تكار ارتے تھے، ال لئے بتنا لطف آج جي ان ميں ڇميا جو ے وہ تقرق کی تابوں یا وہ وہ وال می تصافف کے مزیقے بین نہیں آ سکار اصل کتا ہے ہوگئے م في زيان مين قتى ورضه ورئة تني كسيرة ان بين مسارة مه وره مريرتني ومن وهمن ثار مرسا ا المسابقة أسمها أول البيد في مواط المقوطات معتفل كريت كه إيه را وقرجهم مرا یا جا ہے۔ (وائب بیت سیس اور ما مغیم ہو بگار جی ومتعد ؤموا تنج و بیش تنے وائس فی وہ ہے س في زمت نه زوقي همي رآخر وه رهضان لمبارك مين مير مي محب محرّة مواوي مير برييم ن ن صد حب جود حيود كي شرجو كي وقت من الآل بيده براو بال مدرس ما عبيره بيد ے بہتم میں بھویا نورو کا کے کے صور ٹرائل دیلی خدمت کا نصرام ہوجائے مول ناممروں ک را تھے مدت ہے میں افعال نے ارتقائی اورت زائعتان ہے ، ان ہے میں کے ان واکھوا وال تُكُ مَن أَيْكِ مُنْفِعِ عِن النَّتِ مِن فَكُرِينَ يَرْسُمُ مِن يَوْفِدُ مِيرِ فَ عَبِيرَاتِ فَا لَد رُشُولِ ے ایواروٹ بیاس مآپ ہے تریف و تسلیف کا قسد ہو کا ساتھ کی ساتھ کی ف ا تابيته يعياني جي شور في اوي يوند على مراجعيان و و و و دساند مجور تا ما نا مواس والت تعدمير في طبيعت مشمون و بياير ميونيين مرقى من بي بدؤ ناتمكن بياً ب از جمیا ممل کرے آپ سے جو سے کر سکوں ، بال مید ہوسکتا ہے کہ کوئی عدا حب طبق کرانے سے ت تيار بوجات اور وفتم سه اتفام في تحيل فاور تحديره سروين وفي تبريته مدورتهات ا نِينِينَ أَنِيهِ مَا تَدَشُونَ أَرُوالِ، حِنْدَ تِحِيثُمُونَ لِنَهُ السِينُ مِدِينَ كَنْيَهِ وَلَ بِإِنْي حَاجَ میر میں بن می گئی تو بر کی دیکس ایران با فی او مک مدرسہ و میر عمر بنے محمد بات س کی تخریب اور اندر خدو و س پر آماد و دول اور بقدر احد رفت و دار دیگئی دو پیدی تیج او و عدو قرر داران کامپ دو کے کے چھاد و کے افدر سدتال پر تنگی تک روکا دفتر کر س ب

مجھے معلوم کے ارویان صاحب ن تجورتی اور میں مات کی وقت کم وردوری کے انوکا کا ک مات کا کا ن ایمٹ مشکل ان کی وار زوائیت سے اس سے افتیار

يحيدان لآب ئير منه يل مختف تتم في أنتين فيش ال جن. جن كومعذرت ردية بن و بررة دول يركر في زيان فقد لي طور يراتي وتق سي كدارو وكاتو يا يو نيمنا، ولي ريائه كالين كيس بين الأراب عند عليه وهم لي أن حسن أن أنتهم الناظ عن الأمن الأ رئے، نصوبیا دینرے تبویرین فی کا کا مرجس کے دندر تعناف اوط بیت کے اوجا ق منه مین جرے و میں جن کئی کا جھنا اس زیان وجی اشار ہوتا ہے۔ بین تر نامہ مرت ه قت جاتنی نمیزو بخش جونی تنی س کومیراول ای جانتا ہے ً ۔ وہن جنش انعه جَدر کھائے لگاتا ت بغر مدارده ينه نمين من تشريحن شرائه مت التي كل هورت تا مقلب عارتهم بادا ول تا بمرجها باتك زوا فامين شرع لي الحاة والروا كالخوب صورت جامدي نابو وربيضه ورت بيهان بالوعورة والفالدراويزس وفطرة في شرباند مروياتا ستنت في عبارت والخلي و المامة برك شائع من زرت والمرضل مّات بين إو تجير البرة في الرياض أ مصورتهمي معران قلد المدانية لتين تحمل كه والممولف والخاسع منازية والسريش عصال تخيس اورولي ا ارتقامی مشبور تین کا کنیب نازو کا این سے ان کا مقابلہ اوسال اس سال کا تک اس منارات و من العرب و في المعلى المعلم المناراتية عن المان و المسافرة المان والمعا 

ے میں اور ایسان کا ایسان کا ایسان کا ایسان کے درائش کا اور ان کا ایسان کا ای استحداد ہے یہ کی ک س فریت پاٹھی جوئی العطاقی م برمیر کی پیوشش ہوتی تھی کے تسمیف ے تی وزیر ہوئے وے اور خطول کے مستجیم یا مشاہر وقب ق و سام برات خاد فطات

ن ب ب . نه يه يه الشيف يا يجاد بهو به والمحد لقد كه الآن التي ير عول ت المدينة كهاس تناب يكن ويعفوي حسن بيدا بوكايو بس كفدروان بل يصيرت

اوراال علم عموانبوا كرت بين اب ربات اجهال ورفائد كالسن صوري الوجبال تك ہور کا اس بیس جی قرحید کی نوعق بدے کہ ان شرور کی معنوفی استعد حات ہی قو ہے حد مشغولت نے زیادہ و جداد حرضیں ہوئے دی، اور ایونک میں مجھتا ہوں کے حضرت محبوب بيها في ك شدراكي مندوستان بين نكهول الكيمسلمان تين ال ت بيامتدك اورمنيدة فيه و جس کا سربر کی مطاعه کیلی برئت سے خان تنظیل ہے، ماتھوں ماتھ جائے کا باتری اوالک بہت قریب سے کہ بیدہ باروشیع ہوا اراس وقت چونکہ صوری حسن ن طرف توجہ رے کے يخ ميرا ١ ما يَنْ خال اورجمت مستعد بوق مبتد اس كنجى باحسن وجو وتنجيل موجات ل، اوربيا ہے ہے کدان کا بارجی ولی نوٹن نیرے صاحب ماں بو فداا ہے ذے ہے کہ امام بارہ اس بوسف گیا نی مانام ئی باس بھی تدویت تدویریا مکون۔

يەرىپىيە تاپ تارى كەرىپ رەھەر ئان تىلى كەرى كاپ ی روز قبل کے بعد ویگر ہے اس کتاب کے دوتر تھے بھی میر کی نظر سے گزرے ویکر ان مره اربیر نامنده و دس خدمت بی ضروت تحلی ناخرین کتاب و معدم ترویون گاکه آمدیند ى ئاپ بىل بايىل ببولى، يىل ئے اس مىندر كوجو دز بىل بند تيا اور كاب مەيرىن والتصفيخية ورجائ خاظ كالشامين وركي جمتاس ف أروال ب أرشهم والأمطاب جي تهل جا ہے۔ ور عبارت جي نہ بزاجے بگر پيجر بھي بعض وقيق يا تين ال سے بچھ پيل آ في مشعل میں یوند ان وشرن کی حاجت ہے، تی جا ہتا ہے کہ وضاحت ، سائر آئندہ ان ہ الباء مغیم کردول جبیا که آن کل مکسل آقه برے وعیر مدا کہ ہے ، ورم کی تیمہ زیر ه غیرا بین حل اورشهبوت وشکوک رانع امات جعیدیا هیں، مراتی اید ب و باشه و می از ب

ے بعد شمت بغیر کتاب ہو تھا تھا جا دی نہ پہلے ہے۔ یہ مسل جورت نہا ہے ہا کہ اور اس اور

اب ش و ما ترہ بوں کو تی تو ک پین کی جو بردن گھر میں ابد علی انتظامی انتظامی انتظامی انتظامی انتظامی اور کا تعلق استخدار کی افزائی کا تعلق استخدار کی افزائی کا تعلق استخدار کی اور اور گیراک ماوانا کا کا تعلق استخدار کی موانا کی اور اور گیراک کا تعلق استخدار کی تعلق استخ

قَاخِرْدُغُوْلَ، يَكُمُدُنِيمَ، بِعُمُهِيْنَ وَ لَصَوَةً وَالشَّرَّمُ عَلَى سُوِيهً مُحَمَّدٍ صَنَّى لَمَهُ عَنَّهِ وَآبِ وَأَصْحَمُه أَجْهُولِنَ، بِرَحْمَيْثُ يَا أَرْحَمُ لراجِهِلْنَ

موشق الهي طيء مير مثلي المعطق أن سيستانية

## حضرت شخ عبدالقادر جبلانی رطیقیایه کانب

آپ کا اسم مبارک عبدا ظادراورکٹید ایونکہ ہے، آپ کے و مد کا تام موٹی اورکٹید ایونسا کی ان کے والد عبداللہ جیلی ان سے واحد کجی زامیہ ان کے واحد گئی مان کے والد واکو وان کے والد موتی ، ان کے والد عبداللہ ، ان کے والد موتی ، ان کے والد میتیدا نامی مین البیار والد مستریق ، ان کے والد حس ، ان کے والد سیدنا کی میں ابلی حالب، رشی اللہ عبداللہ میں دائیں میں ان کے والد سیدنا کی میں ابلی حالب،



## ابنبر ○ اپنیآ خرت کس طرح سنواریں؟

نزوں تقدیر کے وقت کل تعالیٰ شانہ پر احتراض کرنا موت ہے، وین ک موت ے تو حید ک، اور موت ہے وکل و اخلاص کی ، ایمان و له قلب غظامہ کیوں'' اور'' س ط ح" كونيس جانيا كه المكه كيا ب س كا قور تو" بال الم كدر كرتهم تقدير ك مو فقت کرتا ہے اور جون وجرا کے ساتھ رائے زنی نہیں کرتا ) نفس کی عادت ہی ہے کہ خواف اور نزعٌ كرے ويُن بيونخص اس كى بستى جاہدو ہ س وا تنامج بعرويش ؤات بـاس ئے شرہ ب خطرین جائے ، خس و شری شرے ، مگر جب می ہدے میں پڑتا ہے اور مطمئن بن جاتا ے تو خیر بی خیر بوج تا ہے اور تمام حائتوں کے بجایائے ورمعصیتوں کے جہوڑ دینے میں موافقت كرت ملكا به به باس وقت ارش د بوتات كه اب اطمينان والمنفس اوف ا ہے رب کی طرف کہ تو اس ہے خوش اور وہ تھے ہے خوش' اب اس کا جوش بھی میں اس کا شربھی اس سے زائل ہوج تا ہے اور مخلوقات میں کی شے کے سرتھ بھی وہ نگا فزییس رکھتا اور اس كا نسب سين وب ابر بيم عليه اسل م كر تحقق من جاتات كونكه عفرت ابر تيم مليه السام نے غش سے إم فكل مح اور الاخواہش نفس باتى رو مح اورآب كا قاب صاحب سَون تھا. ( نا رغمرودی میں کرنے کے وقت ) آپ کے یا ساطر ن طر ن کو گفوقات تشمیں اور نہوں نے آپ کی مدامرے سے سے نفول وہیل کیا اور آپ فر بارے تھے۔ ' مجھے تمہاری مدود رکارٹیش ہے ، وہ میرے حال ہے واقف ہے اوراس ہے مجھے میں ال بھی حاجت نیں ' جب ٹان تلیم ووکل صحیح ہونی و آپ سے سردیا گیا کے اوج معندی ورسد می وان برائیم پر جوهنش تی می کے ستیر (س کی قضا وقدر پر ر شی بن سر) سبر

<sup>( )</sup> وقت صحيرور يُشنه تاريخ ٣ ش بالمكرّم ١٥٥ ه. مقام فانتا وثريف.

فلیّارُ رَبّاب س کے شاؤنی می فند کی ب شار مدوب اور شفرت میں ب شار فعت الله تعالیٰ فروا الے کدا-

صركرث والوركوان كالإرااجرب شارد ياجا ساكا

بر رسید و من میں بور بور میں است و دور بات است است کے بات کا کی جائے گئی است است کے بات کو گئی جائے گئی ہو است است کے بات کو گئی جائے گئی ہو است کے بات کو گئی ہو گئی ہو است کی برائشت کرتے ہیں اس سے برائی ہو کہ برائی گئی است کا برائی ہو کہ برائی گئی ہو است کا برائی ہو کہ برائی ہو ک

ک ہے جنب رسوں القسطی القد عید ہتم نے فرمایہ کہ:-ابن آ وم میں ایک توشت کا نکڑا ہے ، جب وہ سنور جا تا ہے تو اس کی

وجہ سے س کا سارا بدن سفورج تا ہے ، ورجب ویل یُزج تا ہے ق سارالبدن پگڑج تا ہے، اور واقلب ہے۔

تف کا سنورہ پر پیزداری جی تھاں پر قطان اس کی قریبے اور میں میں رفع میں پیدا کرے ہے۔ اور اس کا بجزنا ان تصلیوں نے معدوم بوسٹ ہے۔ آھے گویا پر نہ ہے جون کے چنجرے میں گویا معلق ہے تاہیں کا گویا ماں ہے سندوتی میں وجل مترور پر ندکا ہے جنجرے کا ٹیمل ہے، مقیدر موثی کا ہے قربے کا ٹیمل احتیار میں کا ہے۔ صندوتی کا ٹیمل۔

ے میں ساتھ اندازی ساتھ کو بنی اوا عن میں بھوب کو انجام فت میں۔ مشخول فردادر دفت الحرس رک رات ورس دے دال میں مشخول رکھ و دیم وشال فرم اس ف سے ساتھ و دیم کو نصیب فردادی اور کا تھے۔ افراد کا دیم جیسر کسان کا

عو يا تصا

صاحبوا بندے ہوجا کا جیسر کہ نئیب بندے اس نے ہوگے تھے، یہاں نک کہ مدتهبار جوجائے جبیر کیان کا ہو میا تھا، گرتم جاہتے ہو کی تحال تعالی تہارا ہوجائے کی ک احاجت ارائ كراته قيم كراف ورائ فيافيان يرجوتمباري وروامران ساغرر صا در ہوں ، رضی ہوئے میں مشغول ہوجا ؤ۔اوروہ وّے زاہدہ بنتھ انہا میں ورجو پیچھ پند مقسورانہوں نے یا تھی بقوی ور پر بیزگاری کے باتھ سے بیاتھی، پھروہ طاب خرت ب ه رجواس کے کام تھے وہ انہوں نے کئے ، یے تصون کا نہنا شدمانا اور اپنے رب ' اچل کی اھا عت کی ،انہوں نے بھیے اپنے کے کوشیمت ق اوراس کے بعد و ارم و س کے نامی ہے ۔ ص حب زادے! وَل اینے کو تھیجت کر اس کے بعد دُومرے کے خس و نہیجت كرنا، قاص اليفائل كي إصلاح الية في إرستجها ورجب تب تير عندر بيك صدر ن ضرورت باقى رے أوسروں ك طرف مت بحك ، تجھ يرافسون ب كه نوو دُوب روب يج زوم بو ويوتمر بيائے گا؟ تو خوداندها ته دوم ے کا بھی کرتے تھ مے گا؟ او یوں کا ہاتھ وی پکڑتا ہے جو بینا ہو، دوران کو دریاہے وی نکال سکتا ہے جو خود تیرنا جات ہو، الله تعالیٰ تک وگوں کووی پہنچ سکتا ہے جواس ق معرفت حاصل کر چاہو، اور جوفود بی س ہے جال ہے وہ کوئم س کار ستہ بتاسکتا ہے؟ گرؤاس ومحبوب جھتنا، خاص ک کے ہے للل مرتا اور صرف آی سے ڈرتا کی ڈوسرے سے شیسیء تو اللذے تصرف میں کا مست کر، په غنمون قعب ہے تعلق رکھتا ہے نہ که زبان کی بک بیت ہے، وریہ خلوت میں ہوتا ہے تہ کہ جنوت میں جبکہ توحید گھرے دروازے پر حوادر تمرک گھ نے اندر تو میں غال ہے، افسوس تھے پر کے تیری زبان تھوی پارتی ہے، در تیراوں فاجر بن ربے، تیری زبان مشر سرتی ے اور تیرا قلب اعترض کررہاہے، حق تعالی فرما ؟ ہے کہ اے این آدم! میری طرف ہے تو فيرتيري وب ترتى بورتيري طرف عيثر ميري جانب پيز هتا ب، فيور ب جمهري، و ووی رتا ہے کہ بند کا بندہ ہے اور اطاعت کرتا ہے اس کے ماسور کی ، اگر تو واقتی اس کا بند و بوتا. کی کے سے مداوت کرتا اورای کے ہے محبت ، سیامومن اینے خص، نی خواہش ن احاعت نبین کی کرتا، ووشیطان کوجانیا بی نبیش س کی احاعت تو کیا کرے گا، واڈنیا ک

يره عي نبيس مرته من تيرس منه ايش و كيا جواه . بليه و دوّه منيا وخود و ين مجهمة ااور آخرت كا طالب بنآے، اور جب آخرت حاصل ہوج تی ہے تو اس کو جوز دیتہ من سے من سرتا ہوں ت تحلق بوجاتات كماسية تدم وقات يمن خاص الراك عبوت كرة ربتات وه المارع وجل -: 6: 5:00

> وٌ ون وَتَعِينَ فَعَمُوهِ يَا مِيا لَمِن كَا أَمِهُ وَاسْ كَلَ عَبِهِ مِنْ مِنْ مِنْ كَ كُلُ لئے عمادت کوٹ لص بن کراور یک جہت ہوکر۔

تَقُولَ وَفِدَا كَ سِرَتِي شَرِيرُ لِيكَ مِنْ تَجِيورُ و فِ اور فِنْ قَالَ وَيُمَا تَجِي، وبَلِي قَهِم چڑوں کا پیدا پر نے والے ہے اورای کے ماتھ میں میں تمام شماہ ، مے غیرالقدی کسی چڑ ئے ہانگنے و با اتو بے وقوف ہے ای کوئی میں بیج بھی ہے جو سائے زانوں میں شاہو؟ المدقرة تات:-

ونی چیز بھی ٹیمن تر ہورے یا تن تیں اس کے فرزائے۔

صاحب زادے اصبر کا تکیہ اور موافقت کا یشہ باندھ کر ش کُش کے انتظار میں مبادت كرت ربوادر تقريرك برناب ك يقيمودك جب وابيا موجات كاتوما لك تقرير ا یا نفغل وا نعامات تجویرات پرسائے گاجن کی طلب ورتمن بھی تو اچھی طرح نہ کرسکتا۔

صاحبوا تقدير كي موافقت كرواور عبدالقادر كي بات مانو جو تقدير كي موافقت ميل

کوش ہے. تقریر کے ساتھ میری موافقت ی نے مجھ کوقد ارق طرف کے برهایا۔ صاحبوا آؤنجم سب بقداوراس ئے فعل اور تقدیرے سامنے جھکیس اور اپنے ف ہری اور ماطنی سروں کا جھکاوس، تقدیر کی موافقت کریں اوراس کے بھمر کا ب بن سرچلیں اس لئے کہ وہ پادش و کی بھیجی ہوئی ہے، ہمیں اس کے بھیخے واے کی وجہ ہے اس کی عزت كرنى جائي البي جب بم اس ك ساته اليه برناؤكر س أو بم كواية ساته أفعا كرقاور تک لے جائے گی'' ہی جگہ ول یت مقد سے بی کی ہے'' س کے دریائے علم سے بینا اور اس کے خوان فضل ہے کھانا اور اس کے آئی ہے یا نوس ہونا ، اور اس کی رحمت میں چھپٹ جھ کوم رک وخوش گوار ہوگا ، سا بک ایک بات انکول میں فروے ، تم م منبول اور قبیلول میں ے گوما ایک ہے۔ صاحب زاوه الله أي وشرار تجيه أله يحت في مدود والبينا ويرا المراه من ور تو مش ورشیطان ورزر بهم شینول او می غت کاید بند بود میان و باید و بمیشد ن کے س تھ جباد میں رہتا ہے کہ ان کے سرے فوہ بتا ہے وہو رہیم میں جاتی ہے مرعدان كَ هُورَ مِن فِيحُ أَن أَن يَن صَان بولَّ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ میں ہوتا ہے، قاتب ن کی خور ک ہے، ان کا کابد عبادت ہوتا ہے، گونگار بندان کی عاوت ے، اس کے سوا کی تحدید کی مقدیر خد مقدن ان و یواتی ہے، المد کافعل بن بن کو بار تا ور ب كَ يون أو تركت دية ب ن كا ومناه نياش بيا بي جيه عنها وكل وقيامت إن ويل کے کہ خدا ہی ان کو گو یوٹی عطافر ، تا ہے جو ہر و نے والے کو گو یو کئی بخش ہے، وہی ان کو بھی ور برتا عجيه كه يقروو ول دياع ان كي بوي كام بوي فرماوي ي مرسین کو گویائی عطافره اُل، کیجر جب ان کوایتهٔ پاک د. په تا ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و زوان ساهم بر مال تقط كفرا كرايو ويك تأن حرف تنابية وه بالتن يؤني أو دونكوق أب منيرين ال كو كوي في بخش ، جناب رسون المدسى المدسية وسم في مايت: -

علی دورت ہیں انبیاء کے۔ صاحبوا اللہ عزوجی 6 شررو و س کے انعادت بر، وران و می ل حرف ہے

تعرفية المراور والمراور المراور المراور المراور والمراور المراور والمراور المراور المراور المراور المراور المر

جوچھوٹی فنسٹنی رے شال میں دووانندی کی حم ف ہے ہے۔ مفد کی فقع ن میں موڈ کی پینے و والتیدی شکرتر رکی کیوں کی 16 نے تھی جوائی دفعتوں وقع کی حم ف سے بچھتا ہے: انگی توقع کی کو فقع کی وحرف سے مجھتے جوادر نگی اپنے آپ کو رن کا محقق تھی کہ مار سے متحقر ہے جوجوتیں مدت پی کمیٹس ہے اور نجی ان فیتر سے سی کرمصنتی رہے یا جات ماس کرنے تکے ہو۔

صاحب زادوا تھے وضوت میں ہے تقو کی کن حابت سے جو تھے استعمادی ور خزشوں سے دہرنگامے وراہے مراتبے کی خرورت سے جو چھے وکٹل تھا کی عراف نظر

رُهُن الجُهُ کو باد د إِمَّارِے، تو حاجت مندے کہ تیر کی خلوت میں مدحات تیر کی ساتھی ہو،اس کے بعد تھولوجا جت ہے نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی ، یا مراو گوں کی بر ہوا کی فرشول ہے، اور زاہدوں کی تابی خواہشات نئس ہے، اور اید ل کی ہد کت خلوت میں خطرات ہے ،اور صدیقین کی بربادی ادھر ' دھراتو جسکرے ہے ہے کہان کا مختل صر**ف** ائے تلوب کی حف نفت میں رہن ہے اس سے کہ وہ شبی آت نے پر بوٹ وے ہیں ،وہ دعوت کے مقام برکھڑ ہے ہوئے واسے ہی کے تحق و بقد کی معرفت کی طرف بر کمیں ، وہ بميشة قلوب كو يكارت اور كتيم مين كهات قلوب!ات ارواح!ات انسان!، ع جن! ب بادشاہ کے طلب گاروا چیوش ہی دروازے کی حرف نیکواس ک جانب سے قلوب کے قدمول ہے،اپنے تقوی اورتو حیداورمعرفت اور پارفعت فرع ورو نیاوآ خرت میں ماسوی الله ہے تو جبی و زُمدے قدموں ہے، یہ ن وگوں کا شغل ہے اور ان کی جمتیں مخلوق کی اصداع میں مصروف ہل ان کی ہمتیں عرش ہے لئے مرثری تک آ سات وزمین کوش مل ہیں۔ صاحب زادے! نئس اور خواہش کوایئے ہے ؤور کر، ان مقدل لوگوں کے لد مول کے نیچے کی زمین ہوجا، ان او گوں کے سامنے خاک بن جا (خدا تھے میں حیات أ وے کا کیونکہ ) حق قبال نکا تا ہے زندہ کوئر وے سے اور کا تا ہے فر دہ کوزندو سے درر، تیم كوييدافرويان كوامدين عيوم دوق بوجد كفرك، مؤمن وزندو عاور كافر مُرود، صاحب توحیدز ندوے اور مشرک فرودے ،اور کی سے حق تعال نے سے کارم میں ارشو فر مایا ہے سب سے بیلا شخص جو میری مخلوق میں مُر دہ پیدا ہوا وہ اہلیس ہے، یعنی وہ میری معصیت کے نافر مانی کے سب مر دوبن کیا۔ بیآخری زمان ہے کہ غال کا بازاراور جموث کا ز ار گرم ہے،مت بیٹھومنا فقوں،جھوتوں اور دجالوں کے ساتھ،افسوس ہے تجھے پر! تیر نفس منافق ے، جموناے، کافرے، فی جرے ، شرک ہے، تواک کے سر تھا کس طرح بینصتہ ہے؟ اس کی مخاشت کر ،اس کی موافقت مت کر ،اس کوقید کر ،اس کو آزادمت کرو ،اس کوتیل میں بندكر،اس كاحق جس كا اواكر ما ضرور باس كوييني تارو،اس كويبد ، يكوث ورجس كا نام'' خواہش'' ہے اس برسو رہوجہ، اوراس کو چھوڑ مت کہ وہ تھے پرسوار بوج کے ۔ اور طبیعت کا ساتھ مت وے کیونکہ وہ تا بچھ اور چھوٹے بجے کے مثل ہے، قو پچر حفل صغیرے

صدب (اوراؤی ورآخرت کونا اوروؤول کو ایک بگیر کو ساوراؤا کا ایک بگیر کو ساوراؤه کا ا آخرت کے بیچ قب سے انتہارے وگل خان بودرص ف اپنا میں کا بعد دواور ما موا ہے میں بونے بنج سرم ف متوجہ نے بوداور خان سے جدا با مرتفول سے متحد تقیمت بود ان میں وقتی مرد ساور اور اور پیشمس معود بنا رکھ سے اوال مربی برائر وقت بہاری قدرت بوب سے بیدون واپنے تحس کے اختیار کر اور قرت کو قلب کے لئے اور مولی کو بالکس کے لئے۔

ما عل ہے ذوہر ہے موس کی حمق ورائیں جیسے ووہر کی جگر کی جہ بہاں تک کے راہ مشتم پر چائم ہو ہے۔ بجہ جب و چائی ہے ہے ویوڈ رہتہ ہے قس کا مر ستروشن وراس کروہ فیار دور روتا رہتے ہے بچہ جب کی راہتے شریح کہ سے کا قوف کرتا ہے قال کا بھی ن طاہ بوتا ہے اور اس وقبل کی وہ ہے ، جس دیشت وقوف کے قصلے بچر ہائے جی اور اس کے بدلے آئی اور قررت کی فرحت کا فوراً جاتا ہے۔

صد حب ز دوا بہ بھو کو گرافی مرض مائی موقو عبر ک باتھ اس کا استیال کر اور کو نے دو دو بیاں کئی کھی کھی اللہ ہے کہ جب دوا آو اللہ اس کا استیاب شر کے باتھ اس کر دو نیا مل کئی کھی کھی مسل رہے کے بہتری کو فی مؤسنین کا کہا ہو گا، ان کے چروان کو زر دادور دل کو کو ان بھاتا ہے، اور جب یہ کھیاتے تم کم جو چائی ہے تا انسان کے تعوب پر پائی رحمت اور افضا کیا چائی گھر اگل ہے اور آخرے کا درواز دو کھیل ج تا ہے، جس وہ دیاں کی درواز دو کوں و یہ ہے، جس وہ سائن بین ہے ہو اس مور دوستے ہیں آوان کے کے جان کا درواز دو کھی و یہ ہے، جس وہ سائن بین ہے ہے در بیدار بوج سے بیں اور اور کھیے دیات ش زداد ہے کے جدود گھر سطحت اس آیا میڈ برجو ہے ہیں۔

ساحب زادا ہے گار بدور فی ہے کہ کے مائے کا ایا وہ کے بیٹے کا اور کیا ہے گا۔

سرے کا کا کرے کا کہاں آرام کرے کا دائیا تا کہ انے کا کا بیٹ کا کہا ہے کہ کہا ہو گئے ہے گا۔

واقع نے بار کہاں ہے گئے اور ہو طوں فار کی گئے تا کہ تھا رہ ہے گئے کہا کہ بار کہا ہو کہا ہو گئے کہا کہ بار کہا گئے کہا کہ بار کہا گئے کہا کہ بار کہا کہ کہا کہ کہا کہ بار کہا کہ کہا کہ بار کہ بار کہ بار کہا کہ بار کہ بار کہا کہ بار کہ بار کہ بار کہ بار کہ بار کہ بار کہا کہ بار کہ

موا عظ حضرت شنع عبدا غادر جبيدا في يرتبيه

ے کذاب! قو ثمت کی حات میں خدا کومجوں مجتنا ہے، تیکن جب مد "تی ہےتو بھا گ کھڑ اہوتا ہے، کو یا امتد تیرامحبوب تھا بی نہیں ، بند وقت را ماکش کے وقت ی خاہر

بوتا ہے، پئی جب اللہ کی طرف ہے بدر کمی آویں ورق بمارے قب شک او محب ہے۔ دوراً گرتیم کی حامت میں تغیر تھا ہے تو جھوٹ کھل گیا وریبد دعوی محبت کا ٹوٹ گیا۔ ایک لخص رسول مقتصی لقد هدو تهم ک مین آیا و رکها که بارسول ابتدایش آی کومجوب سمحت ہوں، تو آپ صلی مند سیدوسم نے فریدیا کہ فقر کو چادر ہونے کے سے تیار ہوجا۔ اور دہمر تخف حفزت صلى المدعدية وتلم ك خدمت بل آيد ورجها يرسول القدابين المدومجوب تجتلة

ہوں ، تو آپ صلی املاعب وسلم نے قریان کے بلاکوجو دریتا ہے۔ ابلد وراس کے رسوں ک محبت فقراور ہدائے س تھاتی ہوئی ہے، وری ئے تیب ہزرک کارش دے کہ ہا ومصیب ولديت برقينات كردك كى عناكه جرك وكوك ومايت ندكر يحيم الريبان بهوتا والمخض للَّه كي محبت كا مدعى بن ببيشتا، چل بد وفقر ير جحه ريخے وخدا اور رسوں ك محبت كي مدمت بناد ہا گیا ہے۔

ے ہمارے پروردگارا ہم کوؤنیائیں بھی خولی اور سخرت میں بھی خولی عصافر ما اورہم کودوزغ کےعذاب سے بیانے آمین۔



## ہبنہر⊙ آخرت کی کامیا بی کے لئے قلب کی اِصلاح ضروری ہے'

جیری عیندگی اورخدا نے فیم دہ ضرر بٹ نے تھے وضار کرناتھ مفرور دو ہے، اپنے فرورے باز آج، ال ہے پیعے کہ تھے پر مدیزے اورڈ تل کیا جائے، ورمساھ کروئیے جا کی تھے پر میں ہے کے بن ورٹیھواؤٹے یہ کام ڈیٹیں چیک ہے، جی شراورہو کدمفرور بے قوج کچھتے ہے پاک ہے الرچا آمت کہ بیرس فقریب جاتور ہے کا امتد عزوجل فرماتا ہے کہ:-

یبال تک کہ جب وہ اتر اے اس ہی وہ وہ ت پر چوں ن وول گئ تھی قر ہم نے اپنے کسان کو پکڑلیہ۔

<sup>( )</sup> بروز يشنبه تاريخ ٥ رشو ل اعترام ٢٠٠٥ ها بمقة مدرسه معموره.

مواعظ معزت شيخ عبداغة ارجيد في رتب

ر بوں ، پیتبدری کا مصلحت کے لئے ہے اگر تم جو شیعتیں اگر جی تھالی کی موافقت (جو یرے ذینے فرض ہے ) نہ رہتی و کو باتا ہو کا شہر میں بیٹھند و ر کرے ار س کے باشتدول میں دہے، کہ عام طور براس میں رباہ نفاق و تعم و شبہات ورشر من ملات ے، حق تقان کی اُنتھاں کی اُشرَرُ رک ور اُنتھاں سے فتق و اُندریر وانت حاصل کرہ براعا دو ے، مَثَّ ت ت اولاً ما جي جو مُحربتن جينين و ور باندوو ب فارينين ، ورد فان پر آئي قريزے پر بيز گار بيش، کھائے يخے بين زند ق ورخير برآون و کو ياصد بق ميں۔ ( "َرْتَعُمُ هُ ) يا بْدَرْنَهُ بُوتَا وَ مِينَ بِمَا إِيَّا بِي جُونِيَ فِيهِمِ رِكَّهِ وَلِي عَلَيْ سِي مِين بنمادے جس وقعیم کی ضرمت ہے مرمیرے بہت کیچر روحانی ) یک جس جو تربیت کے حتَّانَ مِن ( مَن تَقِيمت وتبينة كَي بنياه براصد ن فعلَّ كُتِّيم ورم يدون كالمل تربيت 🔔 ئُ أَتُوهِ بِرَاهِ وَثُنَّى مَا وَ يَوْتُ مُو كُلِي مِنْ الرَّوْلُ مِنْ أَرْمِي إِلَى مِنْ الرَّبِيلِ }، چومیرے پاک ہے اُس میں ہے جاتھ گئے کھوں دوں قام دمیرے ور نمیارے در ممیان منارقت تا عب ان حاب کا ایش س جات شن جس کید کرد س اقت ایول کمها و و م ملین ل حالت کا حاجت مند و ب ججووضه مرت ب ن کے سیم کی جو آام ( مدید سرم) ئەيرىپ زىدىن ئىك ئررىچە بىن، شى ھاجت مىد دورى دېڭى تۇت دا، پ مير ياللد! طف ويد وكرا وررضا تصيب فرياء آمين \_

س منظر جھنگانا ، یا ان اگل سے کے گواہ بین اور پیگی کئی تھاں کے بنا نہ انسان کے بھی۔ مقبول شاہوں کے ریکندوکی قول آبوں ٹیس بین بیٹی میں ۔ مروف میں آبوں نہ ان اور بھی اطلاعی اور منت کے موافقت کے۔

ومورین ور ن به جناب رسول الله هایده می الاره میدود م می کرهایا بیانید. مؤمنین کی قراست سے اروک وہ مذک فررسا ایکٹا ہے۔

ان قائل آؤر مؤتن ہے واپنے موضی کی گذری بیل ستن اور سے ہاں مت کی کھرو و خفر آور طل کے فورے س حالت کو دیگئے ہے 'س میں قومات ہے وہ و دیگئے ہے ہیں میٹر ساور ہے سال قانووووو کیکھ ہے تھی س میں مات وجا تھ کے ہا میں کے بیچے قبیلی موفی ہے وہ چیٹ ہے تھی فیصت گوار دیک والی بد عمارت کا بار تاریخشی میں فورج کو کیکنا کیس وفار سائی زمید مدے موسل کا بیا ہے بعد میں کے ہیں تک سرتھ کے ہے دارک کی فیس سائی زمید مدے موسل کیا کہ ہے خوصیان کے ہیک مدرت کا افقا کے ہے۔ صد میں زواص تا میں کا تاریخ کی گھر کی تھی گھر اور کے تعداد بھیت کے بھی است کے بھی سے بھی سے بھی کے بھی است کے برائر کئیں بور کتا جو بھتا ہے ، (چی کھانے چی اگر چیدو فول برابر کی گئی کہا تھا کہ انجام بھی اور داور کے کھانے کا انجام بھی اور داور کے کھانے کہا ہے کہ بندا کہ انجام کی اور کہا ہے کہا ہے

تمہارے دل کن قدر سخت ہوئے؟ تم ہے ایانت کا مضمون جا تاریا، تمہارے درمیون سے رحمت ،شفقت اٹھے ٹی ،شریعت کے احکام تمہورے یاس اوات تھے جن کوتم نے چھوڑ دیا، جس میں ( ہوشیں بجاد کر کے )تم نے خیانت کی، تجھے پر فسوں اگر و الانت ك حذا نعت ضروري نبيل تنجيح كالوعظ بب تيري آلكه يل يافي أثر آب كاء تيرب ما تعول اور یا فال میں پھھٹریال اور پیڑیاں ہوں گی ، حق تعالی اپنی رحمت کا ورواز و تجھ سے بعد كرے گا ، اپنى ڭلوق كے دلوں ميں تيرے و تھ تخت د يں كا برتا ؤۋال دے گا دوران كو تجھ مير من المخشش كرت سے روك دے گا، اپنے سم وال كى ، اپنے رب عز اچل كر كو تھ ظت كرو( كداس كيموركى كيرما من تفك نديو غيس)،اس ت ذرت ربوك س كي پَوْتخت اردنا کے ہے تم کو پکڑ لے گا تمہاری جانے اسن ہے تمہاری عافیت ہے تمہارے متنبر کواور تمہارے اترائے والے مغرور کو۔ ڈرواس سے جومعبود ہے آس نا کا اور معبود ہے زمین کا ، س کی فہتوں کوشکر گز رک کے ساتھ محفوظ رکھو، اس کے تھم اور ممیا نحت کا سفنے اور ماننے کے س تھ استقبال مرو، تنگ حان كامقابيد كروهم سة اورخوش حالى كاشكر سة . يمي حال تفاتم ے پہلے گزرجائے والے نبیوں پیٹی وں اور نیک بندوں کا کہ شرکے تے فتوں پراور صبر رتے بتے مصیتوں پر کھا ہے ہوجا ڈال کی معصیتوں کے دستہ خوان سے اور کھا ڈال ك خاعت كراسة خوان ت، اس كى قائم كى جوكى حدود كى حفاظت كرو، جب خوش حالى تهدر \_ شال حال ہوتوار کاشکر کرو، ورجب تھی آئت تو توبیکروایے مُنہ ہوں ہے،اور جَعَرَا مَرِوائِے نَصُول ہے ( کے وقع اس کا سب بناہے ) کیونکہ ( ایند ) جس ش نہ بندوں پر ظلم ترت و بنیس ہے۔ وریا کروم نے کو وراس کے بعد آئے والے معاملات کو اور یا و ئرورتِ وَأَدِينَا ﴾ ورس كه حماب اوراين طرف و كليتي رينية و بالسأ أثنوا أب تك رت كى يافيندا كب تك رت كى يدجبات، دور باطل على مترة دور بنا اورتش وخوابش كى يال درى، ورا كيول، كيول كالماحة؟ حل تحالى كالجوجة وراس كالمرجة يحت كى الله والمنت الدب سيكه والما أيول اكرون كي عادت كالمجلوز اعردت عداد الدب يكرو قرآن اور کلام رمالت کے آوا۔ ہے۔

صاحب زاده الترتيمين ، جيات بغظت اور ثراب أوَّول كسر تحريل جول

ا کُرآس ہے میں ڈل ہوؤال سے کوئی مجات نہ پائے گا جج مجد دوں ئے۔

جہتم کاٹ بن جائے ٹوائے کی اے برے بھی قاتبیر سے تعاقب کی تعالی کے ساتھ معتقبی جو نمی شاہ کی نے جانب رس العاصی مقدمیة ممسافر ہی گیا۔ مب سے فرواد قرب جو بندے کو اپنے از پ سے حاص 1977 ہے۔ جیکہ وہ مجھد تالی جو

س قران ہوئی مصیتوں اور قضا وقدر پرصم کرنے ہے۔

صحب ذا واحقدات البيش الني آپ گوال و الرجران پر بماره کيده به حروض درت بي دن وادارات کيدي کوتي کی (بني رف و تلم به مزر فيا ک به به از کن آخال کي وه پر پر به به و ميشون قيم که ) م پر جمله اداقت مل هاومت رکه، دات مي مجي ادر دن مي مجي المون ب بي تيم پر استي حاصل مي گلزگرا اد گزارز قب كا کام ب اين جب بين سے کوئي خوشي و کيفوان انته مي کا مشرکه و ادار جب کوئي برعالی د يشودان سر و به محرف شياري زندوج کالورشيطان مرده ادرای سے کہا گيا ہي

ا اِ اُ اَ مِن تُدِيدا اِندَ اَوْ اِ اِللّهِ كَاشْكُرُ وَ لِيدا اِن حَجْمَتِ بِعِلِيا جائے والے اُوَّ وَ لَكُو کَ بِاسِتَ تَباد کَفُورِ اَ عَلَى إِ النَّهِ فَرِيا ہِ آمِ (وَ بَا لِلْ وَجَوْ کَ اَ تِبارے ) ہے کے
بعد وادم میں آئے مرد و رواور تمہارے والی وجود کے اجھی تمیں اور سے تو ان جید اُور اُن تیکر دست نہیں آئم مرد و رواور تمہارے والی رکی اُنٹیں رعمیت ہیں، جب تک تا اُن تیکر کُفُور کے اُنٹی اور این مال وجا کا بھی جوال کے چی کے رقب والی اور اسے مرہ نیال سے اس میں موال کا فواہاں رہے گاتھ تیرے سے مشتری تیکن او بہت تک و وائی بھی رفیت رکھے وار در ہے گاتھ ہے سے تشدری تیکن ، اور جب تک آئی تک اور کی کرا سے حدود کر باور ترکوؤنی میں جوزگی اور آخرت بھی بھی جولگی و ساور بھی کو ووز ن کے
محمد دور فریا اور تم کوؤنی میں جوزگی اور آخرت بھی بھی جولگی و ساور بھی وووز ن کے

## بابنبر ﴿ ورجات کی بلندی ، وُنیاہے بے رغبت ہوکر ملتی ہے'

ان فقیر! توغن ننے کی تمنامت کر، آیا عجب سے کدوہ تیری بر باد کی کا سب مو، وراے ہتلائے مرض ا تو تندر تی کی آ روز مت کر، شایدوہ تیری ہدائت کا سبب ہو، صاحب عَمْل بَنِ، اے ٹمر کو تخوظ رکھ، تیراا نجام مجمود ہوگا ، تن عت کر ، می پر جو تجھ کوحاصل ہے اور س یرز یا د تی کا خواہاں مت ہو ہی تھ لی جو چیز تجھ کو تیرے یا نگنے بردے گا، وہ مقدر ہوں ، میں ال کوآ زمایدکا ہوں ، ابلتہ اگر بندے کوقلب کے ، متبورے مائننے کاحکم کیا جا۔ ( وَ سواں میں مض لَقَد نبیں ) کہ تھم کے وقت ، تع گا، اس میں برَت دی جائے گ اور اس سے گندگیاں دُورکردی جا کیں گی،اورمن سب ہے کہ تیراا کثر سواں جرائم، عافیت دار کن اور دين وؤنيا وآخرت مين واڭي فلاٽ بوء فقط اي سوال پر تن عت َر، امند تعالى پرَ کي چيز کا ا تخاب ندَر ( کدا پی طرف سے تخصیص کرے وہ شے ویک تحویق تعالی نے از خود تیرے لئے انتخاب نہیں کی ) اور مشکر مت بن ورنہ امتہ تجھ کوتو ژ دے گا ، اپنی جوانی ، اپن توت اور ا ہے ، ال کے گھمنڈ میں اللہ تحالی اور اس کی تخلوق پر تکبر مت کر ، ور نہ وہ تھے وگر ف آر کرے گا اور پکڑے گاان کا سا پکڑتا جن کو پہنے پکڑ چکا ہے، چس اس کی پکڑ بخت دروہ کے ہے، تجھ بر فسور سے کہ تیری زبان مسلمان سے مگر تعب مسلمان نبیل، تیر قول مسلمان سے مرضوت میں مسلمان نبیس، کیا مجھے معلومتیس کہ جب تو نمازیز ھے گاا درسارے نیک کام سرے گان عمال سے القد تھالی کی ڈات مقصود نہ سمجھے گا تو تو من فق ہے در اللہ عرز وجس ہے دار ہے، اب اللہ کے جناب میں اپنے تمام افعال واقع کی وار ڈسیس مقاصد سے قویر راف ن یا ہے۔ و الناوي بين جن كالمارين ( مخلول ك) نوشاه شاده وي اوك صاحب يقين بيره

<sup>( )</sup> وتت ميروز جعد ٨رثوال الكزم ٥٠٠٥ وبمقام درسمعور-

الل توحيد مين مجنص مين المتدكي وال جوئي مصيبت وآفات مرصر كرف ولي ماس كي فحق اورعط وَل يرشكر كرنے والے بين وال كاذكر كرتے رہتے بين اپني زبانوں ہے، اہے تلوب سے اوراس کے بعدائے باطن ہے، جب مخلوق کی طرف سے ان کو یذائیں تهجنی پی توان کےزور ووہ ہوتے ہیں، باوشاہان و نیاان کےزور یک معزول و باختیار میں ، اور زمین میں جو کیچی تلوق آ ہا دے ان کے نزدیک سب مردہ ہیں ، عاجر اور محق نے ہیں ، ان کے اختیار سے جنت گویاوہران ہے ( کہ اس کی تمن نہیں )، وزخ ان کے اعتبار ہے گویا بھی ہوئی ہے ( کہاس کے خوف سے واسط نیمس)، ندزشن ہے، ندآ سان اور نداس میں کوئی باشند وان کی جہتیں متحد ہو کر صرف ایک جہت رہ جاتی ہے، اوّل وہ ؤنیا اور اہل وُ نیا ے س ت تھے، پھر آخرت اور اہل خرت کے ساتھ ہو گئے ، اور اس کے بعد ( اس ہے بھی نظر بٹ گئی اور ) ؤنی و آخرت کے ربّ کے ساتھ ہو گئے ، القداور اس کے کبین کے ساتھ مائل ہو گئے، چلے اس کی محبت میں اپنے قلوب سے میہاں تک کداس سے واصل ہو گئے اور رات چلنے ہے پہلے رفیق کو حاصل کر رہا ہے اور اس کے درمیان راستہ کھول رہا کہ وہ ان کو ر دفر ، تار ہتا ہے، جب تک کربیال کو یا دکرتے رہتے ہیں یہال تک کراس یادواشت نے ان کے بوجہ اور گناہ ان سے اُتار تھیلئے، غیرامقد مخے ساتھ بید مفقود ہیں اور حق تعال کے ساتھ موجود، انہوں نے حق تعالی کا ارشاد سٹا کہ'' تم یا دکرو مجھے کو، میں یاد کروں گاتم کو، اور میر شکر کروا در ناشکرمت بنو' پس انہول نے بس کی ہاد کو یا زم پکڑے اس طبع میں کہان کو ہاد فر مائے گاءانہوں نے حق تعال کا قور من جمعہ اقواں کے ساکہ '' میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے ، دکرتا ہے'' ٹیس نہوں نے چیوڑ دیا مخلوق کو،مجلسوں کواور ذکر حق پر اکتف کیا کہ ان کو ی کی ہمشینی حاصل ہو۔

ے جوہ ایوان میں میں ایوان میں منوبہ آوگ مرتابی ہوں ہوہ بیٹم آئی کینٹی آئی کے مشید میں ہوگاہ تم ہدیت مند ہوکٹر کر وکٹ ایس ایٹ پر دیکھ آئی ہے کہ ( نماز و فیرفرا انگی پور پر پر ) بروزالہ اور ( زوق و دورز و وزیر وفرائی میں اندازیر پر ) ہرسال مذت العرفل کرتے رہود یہیں تک کہ اس کا فیکل تمہارے باتھ آجائے۔

. صاحب زاده التيراهم تحوكو يكار ربايي كه من تحقه مرجحت بول المرتوب عمل نديوه ( بعضی کا ڈائر بین نے وسر کا رکی گواہ کا کا مواد میں گا) داور ہیں ہے جت ہوں '' رقب ۔ گئے پر ٹس کیا ( کر ٹیزر گواہ صند کی بوٹ گا)۔ جذب رسوں انتدائش انتساب وسم سے وہ بیت ہے کہ آپ ملی انتشابی وسم نے فرایا کر:-

> علم پکارا کرتا ہے عمل کو اپس اگر عمل آجا تا ہے قاعم تضربتا ہے ورنہ جیا جاتا ہے۔

صاحب زادوا جمس تصعير كيصاحب تدرت به المدقى في ماتات -عبر مريد و رأوان من التاجم ورتزه يوب كال

ر المساور الم

ر من سرائی موش قاص فی قتر و اسر کین کی فوش ہے ، دو دگلوق تک رصت و پہنچ نے ک "رزوش رجے میں وراس سے کل تھی کی رضاور پنج سے سی کی مجیت ہو جے میں وہ س چکے بین جذب رمول ریڈسٹل انتظامی و کلم کا ارش و کہ:-

> آدی حق تین ک عیال میں دور وگوں میں سب سے زیاد واللہ کا پیارا۔ اللہ کی عیار کوسب سے زیادہ فقع پرنیج نے والم شخص ہے۔

اوس ، مدخلوق ك التهاري و نكع ، بهر ب الدح على ، جونك ن كقلوب حق تعاں کے قریب ہیں س لئے وہ غیر کی بات سنتے نہیں، غیر کود کھتے نہیں قرب ان کو متو لد بنائے رکھتا ہے، ہیں ان بر جھائی رہتی ہے، اور محبت ن کومجوب کے باس مقید رکھتی ہے، پن وہ جال اوجہ ل کے درمین رہتے ہیں کددائیں طرف جھکتے نہ و کئی طرف، ن کے لئے صرف سر منے کا اُرخ ہے جس کا پیچیے نہیں ، ان کی خدمت میں لگے ۔ جے جی نسان . جنات ورفر شتے ، اور تشم تم کی مخلوق ان کی خادم ہے ، اور تکم ، ورعلم ان کوغذا کہ بنی تا ے نفض خداوندی اوران کوسیر اب کرتا ہے اُنس حق ، و واس کے فض کا َ ھا : کھاتے ور س ے انس کا شربت مینے رہتے ہیں ،ان کے پائ ایس شغل ہے جس نے تحوق کی ہاتمی سننے ہے ان کوروک دیا ہے، پس وہ ایک جنگل میں ہیں اور مخلوق ذوہر ہے جنگل میں ، وہ جنا ہے رسول مذصلی املد ملیہ وسلم کے نائب بن ترفخلوق کوا حکام خداوند کی کا تھم دیتے ورممنوع ت خداه ندی کی ممی نعت کرتے رہے ہیں ، ارحقیقت وارث وی ہیں ن کا کام مخلوق کوخد کی طرف لے چین ہے، دو (تبیغ کرکے) ووں پر مدن محبت قائم کے بیں ہر چے کو س ك موتغ يرركيته ورم صاحب فضل كواس كافض ويت بيت مين ووا وسروب ك هقاق لية نهيں اور نہ بينے حقوق جو وکھے وصول کرتے ہيں اپنے بھس و طبیعت کے اقتصاب ار تے میں اور اللہ اللہ مار آیا جی اس سے میں میت کو اللہ اور اللہ ای کے وارے میں بغض رکھتے ہیں ، وہ رتا یہ بند تن کے بیں وغیر کا ان میں ذر مجمی حصرتیں ،جس کی بیالت تامر مولى، س كوميت كال سول ورايات وقد حرص جولى، شاك و الات الم شيخة But For which of the a comment of the

آھے ورتین کی حات (بالگری و تکری ن)رے قوان سے تیری کولی حمت و ع تت تبلس سے مرحمت وسے وجہ کاستی ہو، ٹرون جوکا کچر تو بدروان کے بعد علم سیور قبل ر وراخار میدایر، اگریت بوا و مجھی بدایت نہ یائے گا، فسون سے تھے یر،میر ساور تم سے درمین پیٹو مداوت ٹیٹن ہے ( کیاس ف وجہ ہے جیز کیا ہوں) بہجواس کے پیٹن ي وت كتا بول وريح بت الم معوم بواكرتي بيء اور اللد يدون كم معمق تيد والد قائم نیس رکھتا، ب شک میری تربیت مشار کے درست کا م اور فریت و تشر کی ورشتی پر برہ کی ے ( کہ بدایل و تکی رضید اور نہیجت ک وقت رور مایت نہیں 'رستہ)، جب میر کی طرف ے بھے کوکوئی قول مصوم بوۋاس کوا ملاع وجس کی طرف ہے الب مسمجھ کر قبول کر، پیونکہ و بی ت جمل ف جمع س أبهوايا، جب تو مير سيال آي كرة اب آب سي بريد بهو أياكر، یعنی اینے نُفس ورخوا بیش کے پیزے اُ تارکز،اُ مرتبرے دِل کی آئیمیں ہوتیں تو جھیکو بھی تو برنش (لینی بنش اور یا خوابش) مجھتا، گرتیری بیار بجھ تیری کے آفت ہے ( کی بھل بت عدادت وتخي معدوم جول ت )۔اب مجھ ہے نئی اُٹی نے اور میر می صحبت میں رہے ك فوابش مندا ميري و ت وي ي كدنال من فقول ب، نداني به ندا نوت ، ندا خرت ، پاس جو تخص میرے باتھ یر توب<sup>ک</sup>رے کا اور میری صحبت میں رے گا اور میرے متعلق مَّان ایجا ر کے گا اور جو بیچے میں ہوں گا اس پر تمل کرتارے گا توان شاءا متدایب ہی وہ بھی ہوجائے۔ فميا ، كى تربيت حق تعان اين كارم سفره تاب، اوراويد والله كى تربيت اين حديث سه، مراور بهم ہے، جوان کے تعوب میں کیاجاتا ہے، یونکہ ووانبیاء کے وصی میں ، انہیاء ک خاف او حانشین اوران کے غدم ہیں۔امقد کر وجل کلام فرما تاہے، چنانچے موکی عدیدالسام سے كلام فرويا واك أن ت كل م فروايا تقد أكسى كفوق في بين وان عن في ق في بي كارم فره با معام اخيوب نے بل كلام فرمايا ، اليا كلهم جس كوانبول نے تنجھ يہ ور بله واسطان ك مُقُلِ تَكَ يَنْ مِي مِيزَ الله فَي ما يَ تَي مُحصى الله عليه وتلم عيد إلا مطاوية م أن الله ك ایک مضبوط رنتی ہے جوتمبارے درمیان تمبارے دے جل شائے درمیان ہے( کہاس ئے واسطے سے خداتک رس فی ہوتی ہے )اس وج کیان نے آس ن سے خاص مقدیات و ظر ف رسول المنصلي المدهدية وسلم بيراً تارا اور ما زي كروية جبيها كه فريايا ورفير وي شه الساكا انکا کرنا جا رئیس۔ ہے ہے ہے اللہ اسپ وہ بت دے اسپ یا قبیانی وہ اور ب یا رم الديدارير المواثنين المنتهم واللدن الايت بينا أن وقت ال واحت أن في مهال بيام المحدالين مدى جنب ش الويدكتا مون الراحت ستاء سن من من المبرك بالله ن ما تعديل و ك الرايز الرابان الت ك التح فالحرك فالحراب التحاليد الماسك ان ال سے بالی میافی میں تھا تر ایر اگر کھ برو حب تھا کہ وائروں کے کہنے میں اندا ہو ور الاستمرون فسميرية بتاية

ئے میں اے معادت کیں گفتگو کرنا حجوز و ہے جو جھ وُٹ مدیں۔ مذہب ے بارے ٹال قصب موجھوڑ ( کے بینے یام سامو دور ماں پر طعن کرتے ہو )، مر مشغور ہو ہے کام میں جو تھو کو فا رو پہنچائے اتنا ور محرت میں افتریب اپنا نجام و مجد الله وريار كاميرى ول وبهت جدد تحياة عن وورق الت جبدير عرير بھی خود ہوگا کہائی پر نشخ گہرے اور کار کی رض ہے ، ہے قلب وو نیائے تشرات سے خال ارك و المتريب ان عرفصت بوج ، كان أنيا في خوش يشي كا حارب مت إن كسيد تير ب تحدث أن ، جناب رسول الندسعي القدميد وسم في فره يات مه:-

يش بن آفرت كالميش ب

ا بنی آرز وکو وتاہ کر کے ڈئیا میں زہد حصل ہوجائے گا کیوند سرراز مد آرز و و م كرييزاي بيرز بهم شينور وجهور ،اج وران عُدرمين محبت سُدر في تووّرُ ور ا بنا رئیوکاروں کے درمین استعمل وجوز، اکر قریجی رشته دار بھی من جملہ مدکار ہم نشینوں کے ہوں واس سے مگ بوج ؤ، ذوروالے ہے دوستانڈ کر بشر طیکہ وہ اچھ بھم تنفین ہو، جس ے دوست نامرے گاتیرے اور س کے درمیان قربت بوج اے گی، پاس والی سرک کی محفل ہے دوستانہ کرتاہے۔

بعض صلحاء ہے یو چھا گیا کہ قرابت کیا ہے؟ و فرمایا دوستاند، جو تیرے جھے میں نهود و گیاال کی طعب بھی چھوڑہ ور جونبیس مجھا گیا س کی جھی حب نیموز ، س سے سدجو متدر ہوج کا ہے اس کی طب محض مشتت ہے ( کہ ج عب جی نے ورعاصل ہوتی ہے ) اور بومقد رُندن، س ق صب مذاب و سال ہے ( کے نصور محنت بھی خون ورث تون وہکتی

ۂ راش کیا )اس کے جنب رسول انقد علی انقد علیہ علم نے فر ہو ہے کہ:-بید بھی بندوں پر انقد کا عذاب ہے کہ جو چیز قسمت بیل تیس اس کا ۱۱۱ سے

ادر سنار پاہول کما آئی کا جو ہراس کا اعدون اوراس نے معیان کی تعمیل ہیں۔ صاحب زادہ! خالق کا شکوہ مخلوق ہے مت کر، بلکدائ سے کر کہ وہ قادر ہے - سر محد شد

اوراس کے سوا ذور سے تو کہا تھی گئیں، دار کا چھپانا معلیہ تواں، بیاریوں اور خیرات کا تحقٰ رکھنا من جملہ فو بیر کے خزالوں کے جاء ہے واسنے اتھ سے خیرات دیا ور کوشش کر کہ اس کی خبر جمرے یہ کی باتھ کو تکی شاہ وہ اس بخر فو نیسے قرر کد بہت ہی تحلوق اس بھی اُؤ اُب چکل ہے، تحقوق میں وکی اس سے نجات پاتا ہے، سید بڑا کھر استدر ہے، سب کو غرق کرسک ہے، مگر ہاں استد کر وہ اُل اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس سے نجات و سے دریتا ہے جیسا کہ قیامت کے دن ایمان وہ الوان کو دوز نر سے نجات و سے گا کہ سب می ( بل معراط کے واسلے ہے ) اس برخبور کریں گے اور استدا ہے بندوں میں ہے، جس کو ج ہے گا

تم ين سے كوكى بحى اليانيس جواس پر جوكر شكر د سے، يہ تيرے ذب

برضروری و فےشدہ بات ہے۔

القدعز وجل دوزخ سے فرمائے گا کے شنڈی اور سلامتی والی بی رہو یہاں تک کہ گزرلس میرے بندے جو مجھ پر ایمان لائے تھے، جو میرے تلص تھے، جنول نے مجھ ے رغبت کی اور ماسوی ہے زُ برو ب رغبتی اِختیار کی ،آگ ہے حل تعد لی بدارشادفر مائے گا جیسا کہ نمرود کی آگ ہے فرمایہ تھا، جس کواس نے سلگایا تھا کہ اس میں ابراہیم علیہ انسلام کوجلائے ، اس طرح اللہ عز وجل وُنیا سے (جو کو یا غرق سمندر ہے) فرماتا ہے کہ اے بحر ڈنیا! اے یانی! اس بندے کوغرق مت کر جومیرا مطلوب ہے، ایس وہ اس سے نحات یاجا تا ہے اور کی کوبھی خبر نہیں ہوتی جیب کے موی عبیہ السلام اور ان کی قوم کواس دریائے (نیل) سے نجات دی، وہ جس پر جائے فضل فرمائے اور جس کو جاہے ہے ثار رزق دے، ماری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، دین اس کے ہاتھ میں ہے، دُنیااس کے اتھ میں ہے، تو گری اس کے ہاتھ میں ہے، فقراس کے ہاتھ میں ہے، اور عزت و زلت اس کے ہاتھ میں ہے، دُنیاس کے ساتھ کی کے ہاتھ اختیار کچے بھی نہیں، پس عقل مندوہ ب جوال کے دروازے کو چٹ جائے اور دوسرے کے دروازے سے مند پھیر لے۔ اے جلائے أوبار! مِن تجھ كود كھيا ہوں كە كلوق كوراضي كرتا ہے اور خالق كوناراض ، اپني دُنیا کی آبادی کے چیچھاٹی آخرت کوویران کئے دیتا ہے، منظریب تو گرفتار مواجا ہتا ہے، تجھ کو پکڑے گا وہ جس کی پکڑ تخت درونا ک ہے، اس کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں، تجھ کو پکڑے گا تیری ولایت سے تھے کو معزول فرماکر، پکڑے گا مرض ہے، ذات سے اور فقر ے، تیجہ کو پڑنے کا نتیوں اور طرح طرح کے رنج وغم مسلط فرما کر، تیجہ کو پکڑے گا کلوق کی ز پانوں اور ہاتھوں کو تیرے اُو پر حاکم بن کر، اپنی ساری مخلوقات کو تیرے اُو پرمسلط کروے گا، اے مونے والے! بیدار ہو، اے میرے اللہ! ہم کو بیدار فرہ اینے ساتھ اور اپنے لتے،آجن۔

صاحب زادہ! ڈنیا حاصل کرنے میں بیامت بن میے رات کے وقت کگڑیاں جمع کرنے والاکدائے فبر میں کداس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے (لیٹی ککڑی یا سانپ)، میں کھے اور کیٹی ہول کدا ہے کا روبر رس بیاسے بیسے کنزیاں کئی کرنے والا شخت الدھیر کی رات

یں کے ان کس جو افرے واقع کی رونگر اس کے ساتھ ہے ۔ میں اور اس سے میں اس میں اس جمال قوتن کیزے مکوڑے بعشرت اتراء اپنی قریب ہے ۔ ی اس ب مِنْ السِينَ مِن أَنْ كُرِينَ كَ لِنْهِ إِن كَا النَّهِ الرَّهِ مِن مَا أَمْ إِن أَنْ لِي اللَّهِ وَاللَّهِ ية الرياقية المستصادقي رئة يوفيرونتسان ويساوان وويراب والوراء مشاش میں تو حید، ورشر بعت اور شوی کے آفیاب مد ما تدر مدیونر بیا آفیات میں قلمہ رے سے دو سار میں کے بھی رائسوں نے جدد سے رہ جوجد کی ان مے وہ من مان اور "كُلْ فَرْيَاتِينَ فَا تَا فِي اور جواعمين ت حِيّات دوراه ياب ١٠ في أي يا أبدر وباب بوه جديداري شعان ٥ ٥ ست ١ سول تجر أركام برنارهم يره في في وثبت تَقِيرُ وَبِرِ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَى فِي إِلَى مِنْ إِلَى مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللّ فزا ند بي جوالتي عم شهوكاء ملى يواكا يون طا بهات وتير يات مقدر نش ور در تھ کو بھی مطے گئی نہیں ، روک لے اپ س تواور ای موجود پر راصی اور اس کے و مواہ ہے، نغیت ، ن جا اس پر ہما رہ بیاں تک کے تو اللہ تعالی صحرفت والہ بن جانے الاس وقت قب شّے ہے ۔ نهام ہوجائے گا ،قلب تیر اعتیاء رے گا اور ،همٰن تیراصاف ہو گا ،ور تیرا رے ہوکا اور تیر رے موقو چل تھے کو علیم فریائے گائیں و نیا تیرے چیزے کی طویم کی يتكهول ميل تقيرين حاب ك ورآ مرت تير \_ قعب كي دونوں آنكھوں ميں تقيم أعدا في ا کے ورہا سوئی بلد تیں ہے وطن کی اوٹوں پنجھوں میں تقیے معلوم ہوں کے اور وٹی چیز جلی بجرحق تعال شانیا کے تیرے نزو کیے وعضت ندرے یں وہ ہی اوقت سرری مخلوق کے نزد مك تو ياعظمت بن جائے گا۔

صاحب زرودا اگرائی پتا به کتیم سیست کوئی دروازه کی بدندر به تو ساز وجل سے ذرائد رودان به درورز سان گیا به احد تو ای فرائی تا ب :-ادر دوشتن الدالت الات به اس ساک کیا کیا سات راحتی در به در اس ورز آن جا به جان سان کام در ان گیا گیا احد اگر تون سامورشد از از آراید بون نه کان شاچه کس سه در سا مو، عظر مصرت شخ عبدا قاور جبيد في ت

یدانشد! جم کونسے فرم اپنی قد دونی شداد آخرت شل جم کومڈ سے بخش سے قرب وراپنے ویدار کی جم کو بندان وکوں میں جو تیر سے ماموکی کو گھوٹر کر تھے ہے۔ رشمی بوٹ تیرن اور جم کو کو بائیل مجملی بحد رتی اور آخرت میں بھی بھوائی حصر فرما اور بنیا جم کو ووڈ ٹ کے مقراب سے قامیان۔



# ہابنبر⊙ خداشنای ہی ہےسلوک کے مدارج طے ہوتے اوراللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے'

جنب رسول اند على وللم عدولم سے مروى ب آپ سى الله عليه وسم نے فرما يا ب:-

جم كے لئے فير كاكوئي ورواز و كھولا جائے تواہے جائے كہ س كو نغيمت مجھے، يونکيه و ونيل جانيا کيه ئب بند کرويا جائے گا۔ صاحبوا خوش ہوا درنغیمت مجھوزندگ کے در دازے کو جب تک کہ کھٹا ہواہے ، وہ عنقریب بند کرد ماج کے گا مغیمت مجھونیو کاریوں وجب تک کیتم آن کے کرنے برقی ارہوں غثیمت مجھوتو ہے درواز کے وراس میں دخل ہوجا ؤجب تک کہوہ تب سے کھا ہو ے بنتیمت مجھوڈ یا کے دروازے لاکہ وہتمہارے لئے تھر ہوے بنتیمت مجھو ہے دین دار بی ئیوں کی روک وُک کے درواز ہے وکہ دوتمہارے سے تھار ہو ہے، درنہ پیم کو کی بھی تم کو برا نلي يوں ت روئے يا غيجت َرے وارنين پر وارنين واينالو چو پيچو وَ زھيج ہو، دعولوجس ُ يو نجس كر يحربوا سنواروجس و بكار يح بورصاف كرلوجس ومكدر كريك بوا وراوي دوجو پچھ \_ تحكيبو، يغفر راور بحائف تائب بوكروث أاينه مول عزوجل كي طرف \_ ا ہے صاحب زادہ! بیمان کو کی نہیں بجو خاتق مرّ وجل کے، چَن اَ روّ خاتی کے ىرتى رے تب قر قواس كابندوے ، اور أبر مخلوق ئے ساتھ رہے تب قر ن 8 بندہ ہے . مجمع واعظ مناز بالمبين جب تك كرائ قلب كى مينيت سے ميان اور جنگل وميدان تعديد أرب، ورائية وطن ك متبارت سب وجهوز فدوب، بالتومين جان كرفي تعالى كا ر ۱ والته تقرير و بشنبه و شال ويريد هارية من نتارة بيار

طاب سب سے مفارقت اختیار کرہ ہے، یہ ویت بیٹی ہے کہ کھوتی میں ہے ، بیز بندے اوران کے خداکے درمیان پر دوہ ہے، بہن وہ حمل شے پر تکی پڑے گا وہ تجاب بن مراس کو چمیالے گی۔

صد حب زاده؛ کائل مت بن کیونکه کائل بیشته کودم ربتا ہے اور پیشین کی رزشی اس کی گردن شری ہو تی ہے، ایسیتہ افل کو گھرون کوش تعدلی تھے پرؤنیادا آخرے کی متوات فرمائے گا۔ اور گھر رحمته اللہ میں کہا کرتے تھے کہ: -

اے اللہ! بم كوا تھے الله ال والا بنادے۔

اگرچہ کی ہونے کے سب پینظ ان کی زیان ہے ایکی طرح اوائیس ہوتا ہی مگر مطلب ہی تھ کہ جس کوص حب ووق پہلی تئا ہے بھوق کے سمتھ خوبی ہے کس جول رکت اور اس کی موافقت کرنا چھی بہت اور مہارک ہے بشر طیکہ شریعت کی صدود اور اس کی رہا کے ساتھ ہودیکن اگر اس کی صدودیش ہے کی صد سے تجاوز یا شریعت کی نارایشی ، زم آئے لڑا چھی تھی۔

صاحب زاده افعا کا چل کو اگر اگراورت کی طرف لوت ( لیخی ڈی مک گر لئے
اور ند طنی پر بہر موال رافتی رہ کا این ان سے ایک حات میں ڈی مت کر کے تیم اقدید
احترائی کر رہا ہو۔ قیامت کے دن اشان و دکر کے اچھ بھی تحل اُلی کے گئی فیٹ میں کرچکا تی،
بہر دوں چیس کی فیٹ ند کے اور در کرنا مفید دہوگا ہوت سے پہنے آن دو کر نے میں
ہے در تک شن سے او دوں کے تیک کی گئے دہ تت بچا ہے اور چوست کا تدکر مواد مذہبی
کے رموں مذملی بندہ یہ انجم سے روایت ہے کہ آپ میں مندعیدو تم سے فرہ و کرنا

بال بوشفى بحدائي بوست گاوونسدكائ گا (گدوگ ال گرفه و ت پرشگ کريں گ) اور جو برل بوست گاووند مت کائ گا ( كد برل کاشرو پيشيال ب) جب موت تيرس مايش آئم ري بول پ قو بيدار موقاي په دفت كه بيدار بود تقو که اندوند \* سائل بيدانه انجرکوان بو و س كی فيزس بيدار کر جو تحق سه نافس اور تي كه ات وصف سے سجال تي را تمان دست سے جالي تي را تمان شار صاحب زادہ کے بدکاروں کے ساتھ رسنا تھے ویکوکاروں سے مرمانی کے امر ا ل 1 \_ گاء الله عام جل من تاب و رس كے رسوں سلى الله هديه اللم ن سات كے سرايد ہ ئے جیو، تیمین فعلات یا ا کے۔ بها الإمانته ما احق تحافی مناجعیها کهتر ماناحات فخفت میں نه بزیر بهواتمهار الت ب تارجه روحه مشغول بويك چيز ب ره كريك مين جس وها نه سوك أرزا محتاجو بال جنيز ال مال بشن وتعلن وسواء ورقعية كرت جوالت مكانات ل جن بيل تعين و سائے میں یہ انی نئے اپنے ماتھ مات بھارے میں میں میں میں میں میں وہ میں ا ية "أراع فون سنة ول من فيهمه كافي عز ان توقيع منتي منطور مر ندور ن ووو ي عزين والتي ت و کا زب پیامات تال جوجال ہے قواب جنت محالات میں جنت گفراہ دوہر ن جنت وه بين كاومده بي يوري من آن بي مارض برقصا اورقب و مدتي استي من ي ور ک کے ساتھ رزانیز ارائ سے ورفد ک درمیان سے براے واقع جانے ک ا پے قلب وا ایخفی نی صوت میں ہوت کے ندر بی تعالی کے ساتھ سے وا بفیت اور دایشه کیاس مشر کولی شختیس اوروه سفنه داله و کھنے والا ہے (پس اس معیت کی کو کی یفیت کی بین کرے )اور جنت موفود و ہے جس کاحق تحال نے اپنے بندوں ہے ومد ہ فر مایت، ورفق تقاق كريم كام ير روجيب ، وفي شيئيس كه في وخون برقتم ك مادي طف سے مدر ووروار ور ور وال ساان وطف عوج بول سر فر عد ور ک سے روزو کی بیٹن شرار مش جس کا قرمعا وضہ جاہو تیے ہے ور میل جس فا مصاب شد تعالی کی ذات جووہ القد تعالی کا ہے، جب تو تمل سرے کا عرصی و مضاما سات ہوگا تو س کی چز بھی تفوق بن ہوں (خواہ بہت مویا حدیں )اور بیب تمل کرے گا خاص فمال يرمعا ومنشأ كاخم بال مت جوء للد تحال كمقاليم يلن أياستي بت "فرت ١١ رياسوي بلدگ احداب پوشتم کااورمت طلب رہ نتمت واعلب برہ پڑون وکھ ہے بہنے ( کہ اصل راحت بیزوں کے عمدہ ہوئے ہے ہے نہ کہ کھرے، کی خرح اصل راحت و بدار جق میں

> (اے شیطان ا) میں ہے وہ بغدے بھی میں جن پر تیجھے کی قسم کی میترس کھیں۔

اس زورود من تفسين پاس ط س ورس برگتی ہو الله علی الله مقال الله والله الله والله الله والله والل

بعض تم من وه بين جو دني چيج بين، اور بعض تم من وه بين جو آثرت يوج بين-

> اور ٔ وسری جُدِنگلصین کی شان اس طرح بین فاره کی که: -وه جانج تاب امتد کی ذات کو

 سکھے گا، جھو کا بت قدم بنائے وہ میں جھو کو کڑا کرے گی ، وہی جھو کہ بھائے گی ، وہی حرکت کرے گی ، وہی سکون دے گی ، اور وہی کئے کرے گی

صاحبوا زیادتی کے طالب بنوندگی کے مذآگے ہوئے کے اور نہ چھے بختے کے، 'یونکہ تقدیم تم ہے برخض کو جدا جدا ہجیا ہو چگ ہے، تم شک کوئی اید نمیس ہے، حس کے لئے خاص مکت اور خصوص کو بریشوں جذب برسول القد ملی اقد طبید تلم نے فرم یو کر: تمہارا رف فراغت باریخا بیدائش، رزق بموت اور ندگی ہے، خنگ

تمبارا زب قراغت پاچکاپیداس، رز ق،موت اور زندق ہے، صف ہوچکا تھم اس سے جوہونے والا ہے۔

نارٹی دیا تق تھ فی ہرشے (کی نکست ) ساں کی تقدیم کی تعدیم کے مقدم ہے کیا تھا۔ لیکن عظم بعد میں ادرامر دئی ادرالزام نے اس کو پر دو اُڑ ھا دیا ہے (سی کو فیرٹین کہ اس کی مقدم ہے انتظام پر شی ا نقد پر میں اطاعت کبھی ہے و مصصیت ) ، ٹین کی کے لئے جائز ٹین کہ تھی ہم چھت چکڑ ہے ۔ بین کلست سے (اور یوں کیے کہ '' جب بیس نے اس کے موافق کیے جو بیری نقد پر میں میری بیرائش نے ٹی جائز کہ تھی ہم ہا ہے جہ کہ کہ دو کرے اس کی مارٹی کر میں بیوکئی اور لوگوں ہے جو بدو تی ہے۔''
جی اتعالی ہے جو دو کرے اس کی مارٹی کر میں بیوکئی اور لوگوں ہے جو بدو تی ہے۔''

بیرائی نے آبان ای کارویا کیا تھا، او گھر مزاکیوں دی جاتی ہے؟") جلد این ایمنا جا ہے کہ

حق تعالی سے جوہ وکر ساک بازنہ گھر مزاکیوں دی جاتی ہے؟") جلد این ایمنا جا ہے کہ

حق تعالی سے جوہ وکر کے ربوال خار مزاکی ہوگئا اور لؤکوں سے چھے ہوئی ہے۔ اپنی

منا جہ اقت پر بہاں تک کہ یہ فاہر کران پائی کر باتا تھ اوال کے جائی پائی کرتے ہا تھ ہو

منا ہے۔ اس خار پر بائی کر کے گا تھے ہوئے کے بحث کی برا تق کر سے کا اور سُن از بان پہر

ور زین تھوٹی و سائے کی ، اور گھوٹی تک ان باخی مضائی کا چیچنان کی مسلموں اور اس کے بھوٹی ہوئی ہے۔

مسلمونی سے کے بوگا میر ک بوتھے واگر تو سے تی تھا کی کی موافقت کی اور اس کی تجویل ہوئی ہے۔

مسلمونی ہی بائی انس کی مجھے کی ٹرا کے بائی کی موافقت کی اور اس کی تجویل ہوئی ہے۔

مرائی تک بی بائی انس کی مجھے کی ٹرا کا بیاس کے بیار کی موافقت کی اور اس کے بھی سے دائی کے موافقت کی اور اس کے بوالے بنائی کے موافقت میں دیا ہے۔

مرائی تک ہے بادر مندی ہے اور سے بھی اس کی گھر اکا بائی ہے گئی ہے کہ مور موکن مذب سے بنا اس کی کہتے ہی سے بات میں ان کی جوافقت میں دیا ہے۔

میں ان کہ ہے اور مندی ہوئی کے وور وہ سے بوالے میں ان کی تو ان بوت والی اس جی اس بیا ہیں۔

میں انہ ہو سے اس میں کی میان کی کھر کی کھر اکا بائی ہے گئی ہے کہ مور کی میان کی کہتے ہوئی ہوں میں دیا وہ اس جی اور کی تو کو کی تو دوران کے دوران کے دوران کی تو دوران کے دوران کیا وہ کی کو کہ دوران کیا وہ کی کو کہ دوران کے دوران کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا کیا کھر کیا کہ دوران کیا دوران کیا کہ دوران

مواعظ حضرت شيخ عبدا قدور جبيلاني جبتيه

سوا و المعارض من المعارفة و المجالة المجالة المجالة المحافظة المجالة المجالة

ىلەيدەپ ئىگا يەسدانىم دېرنى دەرگاەش دېرىم دەنىياش ئى خولى دەرآخت ش ئىگى خولى دەر قىرمادەرىم كۈدۈرنىڭ ئىكھىداس سە ئىلالىك



#### باب نمبر ۞ القد صورت كونبيل، سيرت وكر دار كود كِتمائب

صدب زاده اش تصل شد کی طابی که علی کیار گیا؟ یکی طاق که عقید مراور بین تمامشه وریات شرکفت خدوندی حاصل کردواسینه آقا کا کا کا کا ادافد سب، و بساس کی طرف ادارای خصورش ذات اختی کرار ایس سیخ کی تخییل بر سیاور می فت سه پازره کی اور تقد اقدر ریم اور موافقت و کھا کی، جب تھو کو بیا بت پوری حرار عاصل بروج سے گی شرایت کی فائی ایج ، تا ہے لیے کا لی بوگی اور و تی کی تم ورت کا خواشانی بروج سے گا می تو کا فرما تا ہے: -

جب ہیں ندائی گئے تو جب کی گا و وہ تھے ہے جب فر بادے گا ورا پڑیجت ہیں۔
قلب میں قوی کردے گا اور تھے، ال سے ما فول بعدے گا اور تھو گو جاشت نے اللہ سے
میس نواش و آئی ہے ہے۔
اللہ میں نواش و آئی رہے گئے ایک میں قال سے میں میں رائی رہنے
میس نواش کے بند کردے گا و تہ و آئی فوجود اتنی وصعت کے ملک اور دراز وال کی وجود اتنی
فرائی کے بند کردے گا و تہ و آئی فوجود کا میں تھے جہ شائی موجود کہ ان کیاتی میں
میں کے فراغ ہے گئے گئے تھا تھا ہے اللہ میں تھے جہ شائی موجود کہ ان کیاتی میں
میں کے تو ان نے فراغ ہے ہے تھا تھا ہے تھا ہے تھا کہ میں ان پرام کردیا جا فور کو ( کے
میس نے جتا ن کے سوار وہ وہ تھے تھے ہوئے کے انہوں نے کی والے کا ووجود چائی تھی کہ ان

<sup>(</sup>١) بوقت شام بروز شنبه يتاريخ ۱۴رش ل ١٥٥٥ بمقام مرسم عمورو

ے بیاز کی طرح نیم ہوسکتے معرفت کے بعد پھر نکاری وجیکیا ؟ تھے پر آسوں! جیکہ تو اندغز وجل کو پیچانات ، چگر لوٹ جا تا وران کا افارکر نے لگا ہے، اس کے پاس ہے واپس مت ہو، ورشد ماری خوبیوں ہے کر مہارہ جے نے گا، ای کے پاس بتارہ اوران کو چھوڑ کر ڈومری جگر قرارمت کیز کیا تھے معلوم نیمی کہ جوم کر زنا ہے وہ قدرت یا تا ہے؟ کچھ رپیہ تجھیمی اور بیعد بازی کیسی؟ انسقونی فر با تا ہے:۔

> يَّاثُهُا أَنْ يُتَامَنُوا الْسَهِوُ وَاوَسَابِوُوا وَمَالِعُوا ۗ وَاَلَّقُوا الْمَالَدَكُمُ (آل عران) (الراعران)

> ۔ کہا ہے ایمان دالو! صبر کرواور صبر ولا ؤاور جے رہو، ڈروانند ہے تا کئم فلاح یا ک

صاحبوا بدستم وظ وذکری مجلس شی آتے ہوتو سرک سئے آتے ہور معا کے کے لئے میں آتے ، وادھ کے وہ تا پر اعتراق کر کے ہو، اس کی لطبیوں اور اخترش کی گرفت کرتے ہو، شال آڑاتے ہو، ہتے ہواور کھنٹے ہو، اور اختراق کی ساتھ قدر ہزئی کرتے ہول کے حسن انقاق نے نقل ہوگئے ہوگئے ہوئے مذہبوان ہوا) ۔الشرق میں کے ذشتوں کی می صورت مرت، ما وادر جر کچھ منواس نے نفح اور کھا ہوگئے۔

صحب زادوا قواین عدت کاتیدی ب( کفر زبھی پزهتا بقوصرف عددت

ہوج نے کی وجہ ہے )، ورمقع ہے استہ سے طرح طرح کی چیزیں و نگنے کا ، اور خالق اس ب کوچول کرمیہ کے پئی تھیم جانے اور اُسباب پرتیمروسرکر نے کا ، از سرنونگل کر اور اس میں اخلاص پیدا کر اینڈ قعالی فرماتا ہے:۔

> وَمَاخَلَقْتُ الْمِنْ وَالْرَحْسَ إِزْ الْمَيْمَةُ وَقِ ﴿ (النَّهِ مِنْ) كَدْمُ مِنْ مُنْفِنَ بِيدا كما جن اور إنسانون كومَراسَ سَنْ كدوه ميري عمادت كرس-

ان کو ہوں کے لئے پیدائیں کیا بھیل کو کے لئے پیدائیس کیا ،ادر کھانے یئے ، سوئے اور نکاح کے لئے پیدائبیں کیا، اے عافلو! پی غفلتوں سے بیدار ہوجاؤ، تیرا قلب اس کی طرف ایک قدم چلتا ہے تواس کی محبت تیری طرف کی قدم چلتی ہے، وہ اپنے عشاق ے ملنے کا عشاق ہے زیادہ مشاق ہے کہ عطافر ما تاہے جس کو جا بتا ہے اُن گنت، جب بندوکی کام کااراوہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے لئے اس کے سامان جع فرمادیتاہے، بیالی بات بے جس كا تعلق معنى سے بصورت سے نيس، جب بيمضمون جويس نے ذكر كيا بندے کے لئے کامل ہوجاتا ہے تواس کا دُنیاوآخرت اور ماسو گ اللہ ے زُمِسْ محج ہوجاتا ہے، صحت اس کے پاس آتی ہے، قرب اس کے پاس آتا ہے، حکومت وسلطنت اس کے پاس آتی ہے، ادرسر دار ک اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، اس کا ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے، اس کا تطرو دریائن جاتا ہے، اس کا ماہتاب آ نماب ہوجاتا ہے، اس کا تحور ابھی بہت ہوجاتا ہے، اس کا عدم بحي وجوو ہوتا ہے، اس كى فناء بقاء بن جاتى ہے، اور اس كى حركت ثبات بن جاتى ہے، اس کا درخت اُو ٹیجا پڑھ کرعش تک رفعت یا تاہے، اس کی بڑٹر کی تک پھیلتی ہے، اس کی ثبنى و نيا و آخرت ميں ساميد پھيلاتي جين، ووشاخيس كيا جين؟ حكم اورعم، و نيااس ك زر یک ایس بجیرا گوشی کا حلقه ندو نیااس کوغدام بناسکتی باورندا خرت اس کوقید رسکتی ے، نہ کوئی بادشاہ یا اتحت اس کا آقا ہوسکتا ہے اور نہ کوئی دریان اس کوروک سکتا ہے اور نہ کوئی کدورت اس کو کمدر کر حتی ہے، پس جب بی حالت پوری ہوجائے تو اس بندے کو مخلوق کے ساتھ دمھیر تا اور ان کی وست میری کرنا اور ان کو ؤنیا کے عداوہ سے خلاصی ویتا (یعنی شیخ بننا) میچ ہوجہ تاہے، جب حق تعالٰ کی بندے کے ساتھ بھلا کُ کا اراد وفریاتا ہے تو اس کو

و المرابع و المرابع الما المرابع المرا الرابيان والأوالية المائيات والمستوال والموازع والمرازع المرازية المانيا دارته شده من آريند سامت پيار رانده قريت ۱۵ هم پيناي تناشه ديد وتا سيد رند ال والمينة يول يعياليته اوراب وفيارت ما بسرليتات ( أمرى وال فارة الركيش جِنَا أَنْ أَنْ وَنْ لَمَا أَنْ مِنْ مِنْ فَي مِعِينَ فَعَطْتُ وَرَهُ أَنِي مَا أَنْ لَمَ مَا تَعَالَمُ أَنَّ هر ف وزه بیات در ان یوهٔ و ل مصلحتو راوران ف مدایت به ب ق کیل. قل به ا منس صرف ديوت بيارغېت موس کې آزهاش مرت يه دون ب " ترت دولوں ہے دید اختیار بیادہ آر دیاج تاہے دائیہ آخرے کے برورا کے سے مراسی على زے ہوئے ہو، کو باتم کو موت تی شدائے لی ، کو باقیامت نے دی تام کار نہ ایسا ه اک این آقال کے مفتور حماب نداو کے ایل صراح پر جور ند رو کے ایر تو تعہار ان رت یں ورونون برتے ہواس مورا کیان کا رقب آن اور همقریر بہت تیں کریں ۔ اس ان يرخمل مُذَكِياته جب تم علاوت ياس أ وَالارجود وقم تَ بَيْنِينَ تَمْ سَ وَقَوْلِ شروا قَالِيهِ مِها ن ك ياس أناهم يراجت بين كال كداب مدات التين ك في وأسا مذر باتى ربا ) والسائد مُناوَكُم برايها أَنْ بُوكًا حِيها كَهُمُ مِن قات برت رسول الله عليه الله عليه الله تا الرأب لعلى تدهديدوسهم كأبن ندوخ تراتيات أورجل تعال عجوال والفهت اوركبريالي وعدل خوف ساري مخلوق پر ١٥ مردة ،شهان و ناسے جاتے راتي كاوراك ك وارشان ما وا ۔ اُن اسب قیامت نے س کی طرف وٹ مرج عیں مجے اور ابتدوا وں کی حکومت فاج نوجائي ان ي وتت ان ن وتحكري اور جو يجون تعالى أن كالتر امر عواي مب ظام اوجائ گاء تن بھی وہ وو ل میں رعایات ورشرول کے، اوتاد ( میخیس ) میں زمین ں ، ان ئے سب زیشن قائم ہے، ہیں ان و بوگھوٹ کا سر دار رئیس اور حق تعال کا نا ب ا براجاتا ہے و معنی کے مقابرے ہے نہ کے صورت کے اعتبارے و معنی میں اور کل ( قيامت ك ن ) صورت مون ( ك خام بادشاب نا آن صورة بالرَّت ومعنى أيل میں، پائ فر و نے قیامت ومعنی صورت ہے بدل جائے کی اور ان کی فرمت وخو رکی هل ج . في وراويه و قطب و بدر آخ صورة محدم الرمين حام ومراار بين ويأن

آئی من کے ان معن بڑا صورت کے رہا ہے دوہان مریتے وکھوں دیا گا۔ اور صاحب کی ٹھوعت کر کے والوں کی ٹھوعت کی لگل ہے کہ ان سے ملک اور ہے ہے۔ اور صاحب کی ٹھوعت کی لگل ہے کہ اپنے کھی الحیاثی شرعیاں ، بڑا حصیتوں ، ٹیعا فور ور پڑے بھر ٹیٹوں سے جو ٹیمیان ایک بیں بیس ( ورمزکز شدیوں) ۔ ورخوص کی ٹی عقد کرنے واقرت اور معمولی مذہب نیم عملے رکز کے اور دومروں کی حرف رفیت ند کرنے میں ہے۔

صاحب زادها بیدار براس کے پہنے کہ اپنے فقیار کے بنے بعد ربوگا و زن ا بن اور ٹل وین سے ٹل جس کیو کھیقت میں آولی ویلی ڈن۔ سب سے زووظش مندود ہے جو مذہر وطن کی حد عت کرے، ورسب سے زیادہ ادان وہ ہے جو کی کی ڈن مائی کرے، جناب رمیں مائند کسی مذہبے دائم فیلے ہے کہ: -

فاك أو د بول تيرے دولول باتھ۔

این کے بیت ہے کا انتشابیاء مراجو کے الدیجات و اپ کی مدینیاء مراجو کے باہر مجلی ند نگلتے اور مذکر کے باس میشیقے۔

و من المستحد المراق المنظم في المستحد المنظم المنظ

صاب (اوواو قبیت انگول کس توقیقو دامت ار ایکوند جب قراب بیدان می مخوق و جدوت کی قراب وو دال کس ساتھ تحقق کی گر بوسمت یه قراب و دندا کا شر کیسا بدت اور سے ایکون قراب کے ساتھ کی شراب در سکت یہ ورضی موروث ایکے پیوکر ہوستا ہیں؟ کا جس وق کہتا ہے اور شروشتی گھتا اور چون قراب کی اسب کو ار جوگوق کے بیاس کے مراح مل پر بر بوسکت ہے؟ کی قدر داد کی جون قراب و آجاد اور ق جون کے دار کے کوکون اور کا باور کے اور کے حصر وربوا۔

سىن ئەربىدۇ دولۇچۇد رىڭ ھېستانلىقى دىرى ئېدىن ئەركەنلىق قىلىنىدىكى ئېچۇ ئۇرلىق ئى ھېستەردىكىنىدىن ئۇجۇت ئېدىنىيىتى قىلىرىزىر يەردە دادىل دېقان دارى قى دارى مادورى ئۇداپ ھىر يۇش كەركەنداك يەردى ئۇردىكى ھاستان ئېدىدىدۇر ئىردىن ئىردىكىدىدۇرىت شەدەردىكى ئىرقى تارىپ ئېدىدى ئىردارىكى دارىپ ئۇدۇرى ار خوابش نه و مفعوب مرت بين اور ي من في مايت رس الله على الدهيد المهم في أرا-مومن كاسمة ت جرب يرجو في به افراد ل

یا ن ک قوت کی کی وت بی کسمت فاید کرتے بین تھوق کے داہدہ اور چھپا کے دیکتے میں فم واپنے اور کل قدال کے درمیان ان کا فم وائل ہے، ان کا فم کئے ہے، ان کا کریرز یاد داور بشنا تھے، ان نے جناب رسمال مذھل مندھیے دھم نے فروع کن-

موسمن سے سے راحت نیمیں بجہ اپنے رب واقعی سے سے ک۔
مؤسمن سے تر راحت نیمیں بجہ اپنے رب واقعی سے سے ک۔
حرکت کرتا ہے ور باطن میں کن ربتا ہے بہت و بہت آ ویکل کے حضور بین اس کا خار اس کا
کالی وجی ہے ہے ہے اور اس کا بن ربتا ہے بہت اس کے رب کا والی قبل کے مشور بین اس کا دار اور اُس کی میں موجہ انگی پرداور مشخوق خداو تدی بھی سے کہ کھی کی اور مشخوق خداو تدی بھی ہو افتا کے ساتھ ہے ہی دو واقعی ہے میں موجہ انگی برت ہے اپنی حدت کہ جس آ مراک نے بعد تا بیار ہون سے کو کھی ہو افتا کے ساتھ ہے ہی دو واقعی ہے میں موجہ بین اس کرت ہے اپنی حدت کہ جس آ مراک نے بدتا ہے زبان سے کوئی ہے ہے گئی ہوئی ہے اس کی گھر کرتا ہے اور چھانا ہر زوا گیا ان کی معدورت کرتا ہے۔
اور چھانا ہر زوا گیا ان کی معدورت کرتا ہے۔

صد حب زادوا گھوگو ایا آگید بنا گھوگو اپنے قلب اور باطن کا آگید بنا اپنے اور اس کا گلب کا آگید بنا اپنے اور اس کی گئید بنا اپنے کا دروو ( عمرت با آگید ایک کا آگید بنا اپنے کا دروو ( عمرت با آگید کی کا آگید ایک کا درورک کو درورک کی کا آغاز درورک کا درورک کی درورک کی درورک کے درورک کی درورک کا درورک کے درورک کی درورک کی درورک کی درورک کے درورک کی درورک ک

صلهم به او ی کافتی قال فروه به به

. نَنْهُ يَافْقُى الدَّيْمِنْ عِيهَ دِوْالْعُمَّتُوُّ كَهُ مُن اللّه ہے اللّهم بَل وَ رَبِّ بِينِ۔

يد مذا جم وَقرب مرے ور پنے ہے دورمت فر ، جم َود نياش جَى خو جُ \* قرت مَل جَى خو لِي عقد فر مادر جم مُود وَنْ کَ عَذاب ہے ہے۔

## بابنبر ۞ بے نفسی ہے دُنیا بھی سنور تی ہے اور آخرت بھی''

الل الله كقوب صاف وقتي، وكتي وك وقتي الله كقوق وجون جيف المالله كالله الله كقوب وجون جيف واحد الله واحد الله واحد الله كالمؤلوب أو يود و كفي واحد الله كالمؤلوب في الله كالمؤلوب كي إلى جهة كالمؤلوب الله كالمؤلوب كي أن الله كالمؤلوب كله كالمؤلوب كالمؤ

"المؤمن الماؤمن" كـ مؤمن آئيزے مؤمن كـ ئے (كماس كى واقع حات جائج ييتاہے)۔

مؤمس بیشا ہے مؤس بیٹ کو چ فیر فاوبوں ہے، اس سے بین کروج ہے چر پکھا اس سے ٹوٹیر ورہتا ہے، اس سے کیکو کاروں کو بدکاروں سے جدا مور یا اور اس کی پچون کراوی ہے نو فی ورمعتری پاک و سے جس سے بیر سے تفس شر انظوق کی فیر خوری کامشمون ڈرا دوراس ڈویر استسود افٹھرینا ویا، مشل فیز و دس اور س پر مو و فسر مشیل جیری بھری آخرت کیکو کل چک ہے یہ سارت سے پاس میں ذنے کا حاصر تمیں ہوں، میں نہ زیادہ بور و نو کار نہ زیادہ ووراس آخرت کا ورندہ ساکی بندکا، مشل زندو ہوں

<sup>(</sup>١) بروز جمعه بتاريخ هارشوال هيده بمقام مدرس عمورو-

سندن قرق اور قرق باده و القريم به به به بازی فرن شریدی فوق به و در به ری به کند شرکت فرانسه به سر مینیم بده مواده این بود بر شریف به به بود بود بود موسول و این به به به بازی به به بازی بود تا بود و در مرور به به و سرک سرمید فقش پر س به تقد ساک افران فکل آدر.

صاحب آروہ آئی میری مراہے میں خودنگی ہوں، گرجری جات میں تغیر آئے درمائی بدستور روں آؤد در پاتا ہوں، ورس اپنے آپ ڈوجو گبوب بھتا ہوں تو مرف بینی کی دجہے ، چن میرے سے تھو طاقہ کے جدائج وارکسے۔

ص جوا گھوڑ دو گھر کر کا مقد قو آن اور ان کی گھوٹ پر و نی حقیقت کو پیچا ؤ ور قرآئن کر دوائیٹ نشوں شدہ جمہر کی ایٹر و یک نفتہ ہے جہ سے گئن ہے۔ اوکس پائی ( میٹن کئی) ہے اور شہر ہوگی اپنی عروار ہے جم کو کھیٹ ویو نے گان شدس سے بنوجس و کورش کینچنے نے جو آئے ہے تو بیش ان کا فار کر آئی واران فواجس ڈواری سر تھا اور چھر کچر گئے ہے، و دشموں کے درواز وں پاکھان سے سک شے علب کریں جوان کی تقدیر شرکتیں والے کیز بیش جمال کے فیر بیٹر کسک تھی چی ہے، جنب برمول اندشلی مقدم وسم سے دوایت ہے، آئی جلی انتہ طبور کالم نے فرور کے زائے۔

مد کا خت ترین عذاب بندے کے ہے یہ ہے کہ وہ ، گن پھرے یک چیز جواس کی قسمت میں شہو۔

الم بيرون من مسال المراقعة المواقعة المراقعة ال

تعان فره تا ہے:-

. فَوَلَهُ وَمُتَعَقِى وَالْمِصَارُولَانِ مَتَلَى لَقُلُوكِ مَيْقِ فِي خُدُوْمِ ۞ (سورة كُ) چَنَّ أَتَكَفِيسِ المَرضَّ مِيْمِينِ جوا مرتش مِيَّن ول المرصح جوج سے ثين جو سيفول بين قان -

سیول میں ہے۔

جوائی کی ہے۔

جوائی کی ہیں۔

جوائی کی ہوئے، ور یاتی رہنے وی و مس کرنے کی حق میں رہتے ہو و ہے وین

جوائی کے برلے، ور یاتی رہنے ویل وقتی ہوجے والی کے بدے میں بیتی ہے ہو کہ

مروری ہوت ہے کہ اس کے ہتھ نہ یہا گی گذاہ وہ جب تک تیرے یاں میں شعف

ار ہے تی بی میں آئی اعدر تے کو رہے وہ اس کو گزار کا کہ قابل نہ ہے کہ الحرق کا برا کے

ان کے بینے ہے وین کو اور گھ نے کے نے کہ میں کہ وین کے بدلے میں بھی جب تیل اس کے کہ

یاں قو کی اور کا اس موجے کہ شریر قائل ویکھی ساب ہے ہی گول ہے ، ور بونیا ہے تھ بو جالے

میں موجے کے ورقب ہے تی میچ اول ویکھی واقتی ہی ۔ در سونی وے جو دکھی ہے اس میں باتھ کو باہم

میں موجے نے تیل اور کی اس کو اپنے جائی کیول کو اپنے وہ تھی وہ جو کھے

میں موجے نے تیل اور کی انسان کی کہ یکھی موجے نے تھی کو ایک یہ بی گول کہ اسے

میں موجے نے تیل اور کی گھی کی تھی کیل کو اپنے وہ تھی واقیک یہ بی گول کہ اس میں کہ کو کہ کہ

ہے کی اور تھو کی کی اور گھی کے کھی ہی کیل کو اپنے وہ تھی کو انہے کہ کی کو کہ کہ

#### بابنبر ۞ زبان وزگاہ کی حفاظت کے بغیر نجات ممکن ننبیں

صاحب زاده! حق تحال كے يخ تيري اروت صحيحتيس بولى ور ندوس كا ع ب بے يونك و تحقى دعوى كر حق تى و مصوب تجھنے كا ورطب ر بے غير كوة س م دعوى باطل بالصالبان ونياك ترت عن ورها ميان آخرت كا قدت ما اورها مان على وراس کی ار دت میں سیجے قوبہت ہی کم میں کے تم یلی ونایا لی ش مبریت اتم جیسے ہیں، س درجة أذ و ناور عيل كدايك. وه على پاياج تا ب، وه كنبول قبيول عن سے ايك ايك دووو تِين، وه معدن تِين زمين مِين مِين ۽ دشاه تِين رَمين ڪيءَ گوتوال هِن شهرون وريا شندون ڪِ، ان کے طفیل کلوق سے بلہ کمی ڈور بوقی اور ن پر ہرشیں برتی ہیں، ن کی برکت سے حق فال سوور سے بولی برس اے ان کی اج سے زشن روئیں ، تی ہے، وو سے بتد ے حال میں بھائتے پھرتے ہیں نید پیاڑی چوٹی ہے دومری یوٹی پر، نید ہم سے دوم ب شرک حرف، وریک دیران سے دوم ب دیرے کی جانب، جب کی جگه پر پئتان سے جاتے ہیں قوادیا ہے چل دیتے ہیں، سب کواپنی پیٹھ کے بینکتے ، زیا کی کنجیں آل دنیائے ہوئے کرتے ور برابر کی حامت برقائم میں بہاں تک کہ ن نے مرو فعة قميرَ مرديعٌ جات بين ( مَهُ بين جانبين عَنتے ) بنبرين ن سَرَقوب في حرف بينے ہ گئیں اور حق تعالی کی حرف ہے تئمر ن کے ارو اروکیٹیل جو تاہے کے ہم بیب کی جد حفاظت کی جاتی ہے،سب کا اعزاز کیا جاتا اور تکہبانی ہوتی ور ان کو فقوت پر حام بنایا جاتا ہے، بید ساری باتیں ما معقلول سے باہر میں ، میں اس وقت ، ن کومخلوق پر قرب کرن فرض بن جاتا ے، وہ طبیبول جیسے ہوتے ہیں ورس رکی مختول یوروں جیس ، تھر پر انسون ، وطوی ارتا ہے کہ

<sup>( )</sup> وقت كنّ به در بشنبه ۴ ایقعد و دیده هر مقام خانه مشیف

ا الموقع المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد الم

ب بچر اپ نصب نے واقع ان بادر مدونه میں اشراعی حالات کا میں پی والا ا الکی ب وواقع آن واقد ما والدی اور کی مواد کے شدا تر برمر سے باتل تھاں سے نشریش والاب روور وائٹس شدید سے آو اب اس استخصاد میں قوامت سے ان آب اب اسکو سے آب اس میں مربح کی شوال روائع کی گئی گئی میں بے پی ڈی مستخبی (اولائ میں وائیس آنے وائز مواد مواد والدی میں کا بھی اس کے دو اور اور اور اندوائی میں بیا ووٹ وائٹس بیا بی ہے اگر آئی ہے قوام کے کیس روز و مروشو آ وائل نادواؤ ایکن سے رائد اور اندواؤ ایکن ہے رائد اور انداز کی بیان ہے اس میں اور اور انداز کی اندوائی میں ہے۔

ساد جداده دائي جيب بيند كال دون مي دون مي آن آن آن گرازش سه مع دور آن آن آن گرازش سه مع دون مي دون سه مي مود د مر در آن از مردود دود دو دون بي بيند كي دون مي دون مي دون اي مي دون اي مي دون اي در اداد در اي دون اي در اداد در دود دون آن مي دي دون مي دون

صاحب زا دواج الله يا ، ندوا مال مجتائق تى ن و معرفت أمرو ف سام ب يا سام ب الله من معرفت أمرو ف سام ب بالله من ا عليه بيا و تا المجتمع الله الله الله من الله بيا أن الله الله بيا أن الله الله بيا أن الله بيا الله بيا أن الله بيا أن الله بيا اله بيا الله بيا اله بيا الله ب

ے اپریشن شخون ویٹ ایس انتخار دوار دیگی ہوئی اور آخرے میں شن ہو کی کی ایس کی گئی ہوں گئی ہوئی کی گئی سے اس اور انتہاں اور رام کی 10 سے بیٹیسائن اور اندرے10 سے آخرے ساتے سے تحل اپنیائش سے صوب سے دائل کو ل ساتھ اور اپنیا ایس انجام میں رام سے انجام اس ہی آ مصنعی مغراش ادروگ بی خوام اور آناس کے برتر ان حالت برقائم بی معتبیتی مُرکی قاصد میں امراض ماری بندرموت کا قاصل بے امار ادر کی مجھوتیا کرموت سے پیسے اور اس فرشت کے آئے سے بیسے بوار وارائ قبیش کر سے مقامات ہے۔

مع کردی تی ہے، مؤمنین کے تعوب والمدتیاں سے س قدر اقت کیوں شاہو حاصل جبید س نے خود میں ن وائی حرف چڑھ یا ہے کہ ووجیشر س کے یا س دہیں، چی ان کے توب ال ك يال ين اورة ب زبان يراحل على فرماتا عد ورب عن اوه الار زدیک ابنت برگزیدہ و فتنب وگوں میں سے میں کے نتنب ہوتے میں اپنے متعلق ور ال زماندیل سے کہ ن کے اندرون ممتاز وربیرون منور ہوتے میں ، اور س سنے وہ گلوتی ہے جدانی اختیار کرت اورم غوب سے ب فبت بنتے اور کے کے ر ٹ چیتے ہیں کہ بچھے گھاس 'گ آ تی ہے اور وینے کی صورت نہیں رحق جنہا کی ہے وہ نوس ہوتے ہیں " باویوں کوچھوز ئىر وىرانو باورسمندرول ئے كئورول اور بيويا نوب كو ختيار كرتے ميں، جنگلول كى گھاس ہت کھاتے اور تاا. یوں کے یانی ہتے اور جنگل جاٹورں کے شل بن جاتے ہیں ،اس دقت حق تعالى ان ك ولور كورب نعيب فرات وران كواية ماته اش بخشا ميدان ك جہام کو تی بھی وں بصدیقو یا اور شہیدوں کے اجہام کے سی تھ کھڑا کر تا ور ان کے ندرون کوایے ساتھ قائم بن تا ہے کہ وہ بمیشداس کی خدمت میں کھڑے رہتے ہیں ،ان کا رات ەرون صُوّت مِين گررتا ہے، اورمثنا توں کی راحت اورانس چاہنے وہ وں کی خوش عیش ملد جل جلاله بي ہے۔

صاحب زاده ای کو تیم فی ارتی سفو را در گاز سے پن اور صفی کی بی آلر تو چرکی صفالی چ بتو چ دل و گھو تی سے جدا سر اور کی تھی ہے مد و فائی در اپنے مل و عمیل کو گھوڈا ادان کو سپنے رب عز دعم کے سوائے کہ اور رسب سے اپنے تھی کو بربشد کر کے نگال ادار آخرت کے درواز سے کہائی آ رائی سی میں واقعی جوج وہی آگر دہاں تھی رہنے تر اس کو جسکو تا چورکی صف کی تھی والا میر کی سی میں اندری کو میر شراتا ہوا ہیں تیج و در در کر کیا کر سے کا تا چرکی صف کی تھی وائی سے بہ شخوں سے ذکنے کو نی کر اس کے کر کیا کر سے کا تا تھول کے تھی در دوجت کا مکان ہے جشخوں سے ذکنے کو نی کر اس کے تر بیادا کی سے کی تا تھول کے کہا

جنت میں موجود ہے جو کچھٹو جش کرین شس ادلائٹ پائیں آنکھیں۔ قب کاؤ کرفیش فرویو ہوش کاؤ کرفیس فرویو ( کیدن کی مرفود ہو --

گ یونیس ) جنت ان کے بئے ہے جنھوں نے روز *ے دیکے ہ*ٹب بیبر ریوں کیس ہمجوق ورمذق میں زُمِد ختیر رئیں ور ن وجھوڑ دیا ، پئی ان وگول نے ( وُنیا کا ہر مزہ وار ) عدہ م يَحْ كَرِ (جنت كامزود ر) صعام قريد ، ذنيا كاوغ نيج كر (جنت كا) و نم فريدا، ( نايا مدر ) گھرے بدے (یا ئیرار) گھر خریدا، شرتم ہے تماں کا جا بہوں گفتار کا نہیں، عارف جوف عمی املاع وجل کی ذات کے سے عمل کرتا ہے باون کی طرح سے کداس پر ( وہے کو ) خوب ُومًا جاتا ہے اور وہ بوت نہیں ، زمین کی طرت ہے کہ اس کو مخلوق فقہ موں ہے روند تی ے، النتی رہتی ہے مگر وہ گوئی بنی ہوئی ہے، الل املد شاغیرا ملد کوہ نیستے میں اور نہ غیراملد ک سنتے میں ان کے دِل میں بغیرز ہان کے، ووث او حکد اپنے آپ سے اور تفلول سے اسدا ہے بی رہتے ہیں ورجب مندھ ہتا ہے وان وزندہ کرویۃ اور قلب وزبان دیتا ہے، ویاوہ متوالے ہیں ہادش دان کواپنی حرف تھنجی لیت ہے پی شفقت اور جمت کے ہتھ ہے، ن کو وُه اللَّهِ عَنْ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُم مِعْ فَرِما مَّا بِي اللَّهِ مِنْ مَا لَيْهِ مِنْ مًا بجبير كرموى عبيد سوم كويناياتك، چنانيان ك يُحُفِّر وتاب كالمين في مح وينايات خاص البيغ سننا "اورس كي صورت كوني مياييان كرب كساس يعمش ولي شينيس اوروه سننے وا ، ہے، اس نے بناد کی رحت یا مشقت ، انس یا وحشت ، قمت بالحمت ، مرت و حزن بشيرين ولانخي معطنت بدارا بان جيه تقومت الله ني ي ك ي و جوس حامت تَكُ يَنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ فِي يُسْ راحت إلى في الدرس حامت عند جس يلس و مهم وف عن و د نیام بھی رحت نبیس پاستی یونکہ دنیا تو کدوروں ورآ اُتوں بن کا ُعرے، کھے سے کان خرور ہے، بیک ہے؟ ال ورائے ہاتھ سے کو پہنے بی سے کا ل ا ۔ ور سرر تا تہ ہو سکے قوصرف ہوتھ میں رہنے اے مراہنے وال سے تکان دے ، گھر جب آبھ میں قوت " جائے قو ہاتھ ہے بھی کا ہا ویڈ ورفقر عاص کین کوجو بلد کی عیا ہا میں استنب ویزہ ور و اجود ال كرجوتير متسوم ك و تجوي فت نه بوگا، وه نشر و " مررت كاخو و و نني بو با فقیم ، ورزغبت َرے یا نَهَرے ،مدار آنب اور باشن ک<sup>صح</sup>ت اصفانی م<sub>یرے اور</sub> یا کی صفالی علم تکھنے، اس پر عمل کرے عمل میں خوص نے اور حق تحال کی آئی جانے فقار کرے ہے ہوتی ہے۔ مواعظ «طرت شُعْ عبد عدر ديد في ت

اے امارے زبہ ! ہم کوؤین میں بھی خولی اور آخرت میں بھی خولی اور ہم کووز ن کے عذاب سے بچاہے۔



### باب نمبر ① ہبہر ن عمل کے بغیرعهم کا فائدہ نہیں، دُوسروں کی بُرائیوں کے بجائے اپنی بُرائی پرنظر ہوا

صاحب زاد دامنخرت گوڈنیا پرمقدم مجھے، دنوں میں غنع پائے گا،اور جب تو و ن کو آخرت يرمقدم مجھے گا تو دونوں بيس خساره أنف ئا، اور بيداس كي مز ايموں جس كا بھي وَحَم نەتقى،اس مىس ئيوپ مشغول مو ؟اور جب تۇ دۇنىي كے سرتھەمشغول نەبوگا تۇ حق قەن س بر ع نت فره كرتيري مدوكر ، گا ، مؤمن شخص ذني شر بحي كما تائه ور خزت ييل بحي ، مُرؤني صرف ای قدر جینے کی س کوجاجت ہے،اس کواتی مقدار تی خیز دیتی ہے جینہ سواد کا توشہ، د و زیاد و مقدار میل دُنیا حاصل نهیس کرتا ، ناوان کاس را بهتم سر دُنیا بی و نیا ہے ، اور ما رف کا سرر اجتمام آخرت سے اور آخرت کے بعد موں تعلی مثل ید جب ذنیا کی معاش میں یک رونی تیرے سامنے آجے اور تیرانش تجھے من زعت کرے ( کہ اتنا کم کیوں یو ) ور خوابشات کا حاب بوقو س تحف ہے جاں پر نظر کر جے نگلز تھی میسر نہیں ، جب تک قوحق تى لى ئے موسعے ميں اسيے نفس كومبنوش اور يا ذعمن سمجھے گا اس وقت تد تجھے فد ل شا ہوگی،صدیقین وہم کیے دوسرے ویجین سے بیں کے برصدیق دوسرے عدیق ہے مقبويت وصدق كي بوسونكمات

اسے حق تعالی سے اور اس کے صدیق بندوں سے اعراض مرنے والے اور فَنُولَ وَشر يك خداينا مرن يمتوجهون والمحلوق يرتيري بية حداب تك ري واوه تخيم كي نفع و عسر عند بين؟ شان ك باته ين التصان ك ندفع منه عط ك ندم على المنع ور تصان أمتعتل و نائل ورجمادت من يحفر فالبيل باوشاد يك على التصان

<sup>( )</sup> بونتشاش م براز مهشته بتاریخ سهرویقعد و بیمقام مدر معمور و

مو ماندا شرعه تن وید تناو د مانی بر

١. كَانُوكُ وَالْمُولِينَ مِنْ أَنْ يُرْتُوكُ وَلَهُ مِنْ يُولِينُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م

وہے وہ اوی نیب مساور نے وروی نیب استخرار نے وروی بیب المعطی اور ماتی ہ ليد روازي رس پاهن پيده ين مدهون بيشل وي قديم مر زن و بري سنده اي موجود

ق تخوق سے بہتر اتبار ب ہے بہت ورتمبارے وہ متدون سے بہتے وتي پيدا كرائي و بات كو ورز كان كا وران يز و باه زوان كرمون بي ك کی منٹس کو ٹی نہیں اور وہ میں ویصیر ہے۔ انسوس تم پراے امد کی مخلوق اکرتم اپنے خامل کوئیش پھوٹے جیسا کہ پیوٹا ویت ، اَبر قیامت کے متعلق حل تحال کے نزا یک مجھے ہاتھ گل

ختیار حاصل بودیش و بات ئے را از تک تم سب کے و بیونٹر ور خدوں یہ ا \_ قر آن برُ جنے والے! إلى آسان وزيمن أو جيوز كرم ف يخوش برقس ن يز ح

(كه جُهري وال كاحظة كالل حاصل بوتائه) ، جِوْتُقِي بينا علم يثمل رتائة أن أب حق تعالى ك ورميان اليك ورواز وكل جاتا بي جس ت ال عاقب ال في وركاويش و تحس ہوتا ہے۔ ۱۱ راہے مووی! کو تو قبل و قال بیس مشغور اور ہے علم برعمل کرئے گ بحائے ماں نے بھٹا کر نے میں مصروف ہے اپنی قبینا تیرے و تحدیثم کی صرف صورت کے لَى وَدُرُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ ت قوال والم مصافح ما تا اور أن ك يعرفن اور خلاص مقافم ما تاسعاء وراستانزاه مل ربيتر در پاهترب بايتر يده في معرفت بخش در قلوب ادر مر رفاه وهم س ونعيب فرمادية يه جوان ب مع بنصوص بوتائه من منتفي فرمات جيها أستنتف في ما ماك

مايد موم وراور ن ب أو مايد كه ين تم واب ب راه يوجه وم ب ك شكر ال شہوں کے سے ، شدنتوں اور خرف ہے کے لئے وشار میں کے سے ورآ می کے سے وق وال أريب والانتهاب والصاحب والمساح الأولات بالأمان الماري والأول يواقم م مجرے متبر رہے، ارز ج میرے وئی مشغوں رہے وہ تم ومشغوں باسچہ نہ ول

صورت تم اجھ سے تید برغتی ہے ورندو فی محلوق تم وجھ سے بہب میں ا سائق ہے ورند ون خو مش تم و ثناه ہے گن باعق ہے۔

الماس ز ووا کی معصیت کے ارتکاب کے سب حق تعال کی رحمت سے

ن میدات بوجلہ ہے این کے پئا سے آبی ست وقیہ ادران میں خدم اور ان رہیم فیران اور ان پری قبلہ میں استہ بندائی استہ کرنے ہیں گئی ست وقیہ ادران میں خدم اور ان رہیم فیران استہ بندائی میں بندائی میں استہ بندائی میں استہ بندائی میں بندائی بندائی میں بندائی میں بندائی میں بندائی میں بندائی میں بندائی میں

تے اپ ہے کہ تیم اللب محلوق ہے وہ بھی کیا ، حا انکہ قوانیس ہے درتا ور نہیں ہے میدر کتا ے، تیرا طاہر زیدے، مگر باطن مرتا یا رغبت ، تیرا خاہر حق ہے اور تیر باطن فعق ہی فعق ، پی وت زون کی بک ب ے نیس آ یا رقی میدووج ت ہے جس میں رفعت ہے، ندا یا، فد أخرت اورشالقد كي مول كوني يخ وه يك إدر مبس قبول فريا تامّر يك و ( كفل و چھوڈ کر کی کا بورے گا ) شریک وقبو رئیس کرتا، پس وی تیے ہے ں ل تربیر فر و نے کا جو تھو سے کہا جاتا ہے اس کو ہان ہ س کے س مٹے سرر کی مخلوق عاج ہے، نہ و کُل تھھ و نُخ پہنی سكت نانتصان ، يَا حِلْ عَالَى أَوَان كَ مِتْحُول كَرَادية بي تيم الدر ورُكُلُولَ کے ندر مفید یا مفن ہے تھوف فرہ:اس کے متعلق بند کے تعم میں تعم جل جے کے ، س کے خلاف نبیس ہوسکتے۔ جوموحداور نیکوکار ہیں وہ یا تی مخلق پر اللہ کی جبت ہیں ، عض بن میں ت لیے ہیں جو فاہر اور باطن دانوں امتبارے دنیا سے برہند ہیں ( کے نہ قب بی زنیا ے نہ ہوتھ میں )، وربعض وہ بیں جوصرف یا متنہار قلب کے دُنیا ہے بر بنہ بین ( ''ودوت مند ٹیں مگر ) حق تحاق ان کے ندرون ہوؤنیا کا کولی بھی اثر نہیں ہوتا، یہی قلوب میں جو صاف تیں، جو تحف اس برقار ہوال کو تلوق کی دوشانت مل گئی، وہی بہادر پہبوان ہے، بہادروی ہے جس نے اپنے قلب کو ماسوی ملذہ یا کے بتایا اور قلب کے ارو زے پر توحید کی تکوار ورشریعت کی شمشیر لے کر کھڑا ہو گیا کے تخوق ت میں ہے کی کوجھی اس میں و خل نہیں ہونے دیتا، اپنے آئب کو مقلب اعلوب ہے ویستہ کرتا ہے، تم بیت اس کے فَ مِرُ وَتِهِدُ يِبَ مَهِ لَ مِي الرَّوْحِيدِ وَعِيدِ فَتْ وَطَنْ وَمِبْدُ بِ : لِّ يَ يَ الشخص! آل وت ہے کچھ حاصل نہیں کہ انہوں ہے وں مو ' و کہت ہے کہ

ا سائل الروت بالقطام الروت بالقطام كين كا أنبول سابول بالتاج بالتاج كا يتد المسائل المولانات في التاج في المسائل التولانات التنظيم ال

مواعظ مطرت شيخ عبدات ورجيد لي مته میں شغوں رہ بہی جب میسولی ورمجت تیرے نے سی جوجائی و و و تھے وا یا مقرب بن ے گا، این ذات میں فن فرر ہے گا. س ئے بعد کرج ہے گا تا تیم کی شہت فرہ کر تیجہ وکملوق ك يخ في مروع كا ومقوم يور كرك في حرف تحدود وود كاكتير متعق ي ملم اور تقدير سابق كى بوا كُوْهُما كَا مِنْ واتب عضوت فالناف وإرول يرجيهاً اور ان كوشكة مردك ، اورتير حال تعول يركلول دك ، يك يك حالت مي والي كم ، ي و شہرت کے ورمیان خدا ہی کے ساتھ ہوگات کا اینے خس کے اور پی اُنیا کا مقوم اور كرے كاغس اور طبیعت اورخواہش كى نحوست كے بغير كيونكمہ تھے كو تیرے مقسوم كی طرف خد بی نے واپا ہے تا کہ اس کے علم کا قانون تیرے متعلق خار نہ بوجائے ، آوا نیا نصیب حاصل کرے گااور تیرا قلب حق تعالی ئے ساتھ ہوگا،سنواو ٹمل کرو۔

ا حِلْ تَعَالِى اوراس كَاوليه عِينَا النَّفُوا اورا حِلْ تَعَالِ اوراس كَلَّ ومِياء میں طعن کرنے والو! حق وی حق تعالی شانہ ہے، اور باطل تم ہو، اے مخلوق! جو حق ہے وو . لکوب میں ، باطن میں ،ور معانی میں ہے ،اور باطن ُغوَب اور خو بشت اور طبیعتوں اور ادات اورؤنیا اور ماسوی المديش ب، يقب بحى فداح ند يا ي كاجب تك كدخل تعالى ہے قریب شہوج نے جولڈ کیم ہے، از کی ہے، دائم اورابدی ہے۔

. و لَي كان يخ سالن كان تي منه أن كان ينه أب كان إن ظورْ ب كالورا بي حكومت كان سي للے مخلوق کوچھوڑ کر ف ق ک صرف سفر کرتا ہے وررائے میں بہت کی چیزیں و کیفتا ہے اور ن کورں م کرتا ہوا ( کے ہیں مجھے موٹ رکھو ) "گے بڑھ جا تا ہے املا ، جواجے علم پر عالی م من دوسلف کے جانشین میں ، وہ نمیا ، کوارث وربقیة اخلف میں ، وہ چفیم وں کے پیش وست بین کہ و وں وکٹر جت سے شروز ہوا کرے کا حکم دیے اوراس کو ویں ن کرنے سے ت کرت میں ، قیامت کے دن وہ نویا وقیم اسام ایک جگہ تا مول کے ، اور افیما والمیم اسلام ا پیتے رہ عزامیل سے ان کی پورکی عزدور کی ان وروا کی گے اگر تھ ان سے اس عالم کو چو ہے علم رقبل نہیں کرتا . اگد ہے کے مشل فر مایا ہے کہ وہ اس الدھے کی مشل ہے" جوهم کی سے میں ، ۱ ہوئے نے المحمد سے واقع کی سیان سے کیا نشو کا بچر تبجی و مشقت کا آپ

و طه مطرت شخص عبد عاد ربين في الم

ك بالتيريكي يحلي فيوس تاريش فخفس وهم يزيتي قياب أحق عناوب أر وقول مر طاعتیں پڑھیں، ےعلم کا دعوی کرنے ، ہے مہ وی حق تحاق کے خوف ہے تیے رونا كهال ب؟ تيرا دُراور مدركهال بي تي الياق الدين قر ربيل بيد؟ تير الدين اھا ہت میں روثنی ( یعنی دن ) کوتا بر کیل ( یعنی رہے ) ہے مدیا کہوں ہے؟ تیم ہے نشس کو وب دیناور حق تعال کے متحلق س موجور سے شرو خاور س کی اجیا ہے ( س کے وشنوں کو ) پر استجھنا کہاں ہے؟ تین کی سررکی ہمت برتا ، قام ہے کے بیٹے ، کا ل ام کانات ، وُ كَا نُولِ بَخُلُولَ سَهِ مِن تِحَدَا نَحِنَعُ مِنْتِحَةً ورانين سَهِ مِن تَحِدٍ وَسَرِبُ مِن مِعْ وف سے ، بنی مت وَان مَّام چِزِ ال سے ملتحد و سر ۔ بَحْران مثل ہے کوئی شے تیر ۔ نصیب میں ہوگ وَوه ﷺ وقت پرخوو تیرے یوس تیوا قب بتھاری کلیف ورحرص کی مرانی ے آرام میں ورفق تعلی کے مرتفر قراع رہے گا۔ بھر سک جس سے (روز وربی مر ) فراغت ہوچکی ،مشقت ٹی نے ہے تھے تو کیا حاصل ؟

صاحب زاوو! تي كي خلوت فاسد بي تتيح نبين جولَى بنجس سے ياك نبيس مولَى . میں تجھے کے مرکبا کروں؟ تیزاقب یہ ہے جس میں قوحیدو اخدص تیج نہیں ہو ، ہے ہوئے، واکہ دور سان کی حرف ہے مافی ٹیس موغت سے عرض برنے و واک ۱۱ء ب ن ہے اعراض نبیش کر سکتے ،اوراے تیجوڑ ہے و واکسہ ورسے ان ونبیس چلوز سنتے اوے میں تعالی اور اس کے رسول صلی ملاعیدہ علم مررب کلوں بجھوں سے نے ، باہوا تم ٹی سوخی سز ق جیسے ہو چو بھیتی سرو س دی جائے کہ مصاف و ٹیمین ہے ہے الورب يا ورده را مهموه نويش جواني ورا تاريت بين جي جواني ورا أنها الورجم ووازير أ ساللا ب ستاني ساء كان م كان ـ

#### ہابنبر ۞ وین داروں پراُنگُل اُٹھ نامد وین کی علامت ہے

ا ہے من فتی! مند تعان عزاوجس زیٹن کو تھوسے یا کرے کیا تھے کو تیے نفاق کا فی ت ہوا کہ میں ووصلی ورور و رہا کی فیبت کر کے ن کے وشت کھاٹ گا ، تو اور تجھ جیسے تیر ہے من فق بھائی عنقریب کیڑوں کی غذا بنیں گے جوان کی زمن ور وشت کو کھا میں گے بتم ب وَمَكُوْ بِ مُعْرِ اور رِيزه ريزه مَردين كَ از مُن تَمْ وَكَتَبْحُ فَ ، عِن جِين د كُل مر ' بٹ بیٹ کردے گی۔ جو مختص المقدع کو جیل اوراس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا مگان ت ر کھے اوران نے سرمنے و صفح نہ کرے اس وفد ٹ تھیب ند ہوگ ، تو پ سے سرمنے واصع كيو نهيل كرتا؟ جبكه وه سروار جين بن ب عن عن عيم عن تيري كيا بستى عن بن تحال نے باندھنا اور تھون ( یعنی ابتی ملکی ) ان کے حوالے کیا ہے، ان کی بدوات آ اون بارش برساتا ورزمین روئیدگ اتی ب، ساری مخلول ن ک رعایا ب، ان میل م محض پهرژکی هر ت که س کو تا خات و مصالب آن آندهها ب خشق مین د جنش سکتی تین دوه می و حدرے مقام سے ملتے بھی نمیں اور نہ بے نفوس وردُوم وں کے سے سے موں ک نوشنوری کے صب کار بننے سے بنتے ہیں، قریہ کروستا کے جناب میں ورمعذرت کرہ، اقرار رو بے گناہوں کا جو تمہارے اوراس کے درمین ( وگوں کی نظر سے نظی ) ہیں، اور اس كے حضور بين كُرْكُرُ اوَ بتمبر رے سامنے كيا چيزے؟ اگرتم كومعرفت حاصل ہوتى ہے ك (موت اورشہنش ہی اور دربار کی پیشی سرمنے "رہی ہے ) توجس حات پر ہو س کو بدر کر دومرى حات ير توت ، بدب بنونق تعال كرما من جيم كر سندف بالدب رست تقير، تم ن کے مقامعے میں بیجوے ورغورتیں ہو، تمہاری شج عت انبیس ہاقوں میں ہے جن کا تم کو تمبررے نفس ، تمہاری خوبش ور تمبرری طبیعتیں تم کو تعم دیق جی، شی عت دین کے برے میں ور مند تعالی کے حقوق او کرے میں ہو کرتی ہے جکم واور عوان کار م وحقیر

<sup>(</sup>١) بولت ت بروزجه ديتاري كازيتعده ١٥٥٥ ها مقدم مدرم معموره-

جورُ ک مدتے کو جوتب رے درمہ رے پر اردگارے درمین ہے، اس سعادت یا دیگے۔

صاف رکھوہ ہو میں ہو تہارے ورتمبرے پروردگار کے درمین ہے صافعین کے تفوس کی تنگیمداشت ہے۔

صاحب زاده الگوفتی او فقیر که درمیان این پاس آنده انتهای قرآن به تات است و است به قرق قراب تاتو برگزشخ فار انگیب ندیدگی از کرام کرصار افتار کاف باین مد قات و دان ک پاس بیشند سے برمت حاصل کر جذب رسوس العاق مذهب و بهم شفر موجد که: هم برمر کے اور است قرار در وقیار متروز می مشرق بول گے۔

آن ال سنة بم تشكل اليس الم تشكل اليست التي المساول و الم تشكل الوراث . ين جدام ك على المساحدة و وواك الين المن ك تشقوب أنا الين الموافق الراء الي الين الموافق المراك والين المديدة ال ريب والمنافذ المناطق المساحدة الموافق و المراك المناطقة المساحدة المساحة المساحدة المساحد

ب شک وه ۲۶ ری سر کار میں منتخب اور بر تر بده تیں۔

عنى ما توجه المبها قرائد كراته به المستحد من المستحد عن المستحد من المستحد من المستحد من المستحد من المستحدث المستحدث المستحد المستحدث ال

جى است أيول مراء أيا تجمعوم أيل أعمد قد ال قال شافد عدمو مدارة بي بوفي وركريم باوركيا في أريم ك ما تدمه مدرك المجي تي خمارك من ربالا أو وجد مديك ذروفريَّ كركةُ وَوَهِ تَصُوعِي رَحِصَافَي كَاوَةً يَكِياتُهِ وَلِي مَلِي مَلِي وَقُوهِ وَتَهُو سمندر مصفر، ١٥٥ نيش بي حرت ش بحي تير ايراني و باج يورا ١٥٠

صدحبوا جب تم حق تھاں سے معامد مروائے و تمہاری تھیتاں پھییس کی المہاری نہریں بھہ بڑیں گر جہرے و ڈقوں پرتے بھی آئیں گئے۔ شاخص بھی چونیل کی اور پھی جى يېر سورت، ئىك كام كافعم ورىر كام ئەخ كرا، المدع تاچل كەر ن ق مدار را ور ، ک کے ورے میں عدوت رو،صدیق وی ہے جوشدائے کی دوئی کرے، نیکوکار ٹی میں س که واک ضوحه وجنوت وررنځ ور حت اورنگ حال و بدحال برحال بین قائم رائل ہے. ا پنی حاجتیں حق تعالی ہی ہے و تگو اس کی گلوق ہے مت و نگو و رکٹلوق ہے و کئے بغیر عارہ نہ جوتو وں یے تعوب سے اللہ، سے فل تعدل پروطل جو ( یتنی ور سے س أن حرف تو ب کرہ)، پئی ودتم کو جہتوں میں کی خاص جہت ہے یا تکنے کا سیام فریود ہے گا (اس وات کفوق ے و نُونِ بھی تمیں حکم من جائے گا) ٹیراً برقم ووہاں ہے۔ ویان یہ وووں مرخد نن ک طرف ہے ہوں گےند کھول کی طرف ہے۔ ان ملدے رزق کا فعمرو ہے ووں ہے نکال ڈا، انہوں نے جان ہو کے رزق قر اقات معینہ پر عنے کے نے مقدر ہو چکا ہے ہو نہوں 🚅 اس کی تادیش چھوڑ دی اور ہے ہوشاہ کے ست نے باہروہ رویو، مدمز ہم ہمل کے نفش، س كے قرب اورال كے عمركى بدوت بر شے سے بنوز ان كے ان جس بدب يان كے سند قدم ہوگا تو وہ تبیتر مخبوقات بن گئے اور ہے وہشرہ کے امرور میں مخبوق وو خس کرنے کے سے خطيب قرير الاستان توسية وراث وقعول من بالزيز الرائل الكرائي من وران ك مع متبويت ورفوشنوا كى صعتو ل كاحق قول سى وصراح ل كرت إلى -

ئيب بزرگ ہے ''قول ہے ووقہ ہائے جین کہ مدعر ُ اچل شائڈ کے وہ بندے جن کی عیوا یت محقق ہو پکل سے حق تعال سے ندونیا و نتیج بین نہ خرمت بلکہ س سے منت ی کو ما نعتے میں ( کے ہیں قاصل ہوجا)۔ ہے ہے کے نندا محلوق کو ہے ارا زے ہ

ر متا اها و به امير سول قاعميش بي ماور اختيار تيرب و تحديث ساريه م و بات مِن ير الجَحِيرةُ ب الله ورئرات المحق تعالى الم مان تحوق المتعلق جوجوات م المارية المسالمين أن جوزات والخلول برشفت ورتس هاب سنام يزموجوزات ئب بزرک کا رژه ہے کیا مومن وہ ہے جو کشر نیب کام مرے پوئند سارے أن مول وصد ق بي جيوز سكة جيل الصد ق بي ت جوكية ومد سفير و أنا مول وجيوز تا ب، ان ك بعد ين تقوى وويش مات كرفو بشات كوترك كرتا ب اور فيحراس مبان وبھی جو یا محلوق میں مشترک نے چیوژنا ،ورحد پ خانص کو بحاش کرتا ہے، (جواہیے ار وے وہ میں کے جغیر محض تو کل ہے حاصل ہو )۔صدیق بھیشہ پنی رات وران فائز هداین زَبّ کی عبادت میں گزاری ورمخلوق کی دوقوں ( کسب احسب معاش و فکارؤ میں ، نیرو) کوچھوڑ نے و بنتا ہے، پی ضرورے کہ س کے بیٹے حق تحال کی حرف سے خرق مادت امرفام مو (كمريد سوب سال حابت وركى في جامي) ورائ ورزق وجاب ا یک جگہ ہے جہاں اس کا گہاں تھی شد یا سکتے، ور س کے بعثے کا س توقعم کیا جاتا ہے،مماری چیزیں اس کے بیچے خاص اور صاف ہوجاتی میں، س لنے کے مذہبے اراز تک اس کی بیے عامت رجی سے کدی کو پہنے میں دیا میں اس کی حاجتوں کا س سے سینے میں پورا اردیا میں ا درا بنی اغراض کے شکتہ ہوئے برصبر کرتا رہ تن م صافتوں بیش کے ہے بیش وم م وہا و یا جِ مَا لَيْهِ (اوروه أَف تَك نَهُ رَمَّا تَهِ) لِ وَعالِين لا نَكَا كُمَّا تَعَهِ اور و قبول نه أن جاتي تَقيي . درخواست كرتا تقدال كود ريز حدد ياچا تاتقيء وخوتى خوشى بانكتا تؤاس ويا تا نه تنو خوف كعه تا لقد ورکین خدصی نصیب شاہوتی تھی موجد ورفخاهی بن کرفس کرتا تھا مگر س 8 قرب نجر ند ت تی چیے دونے مؤلمن جورتہ موجد دو با جود ن ب تھ تیوں کے تمیش مدرت ارصر برنادين بناره كدن اشوه أل خاطر داريال ترته ورجانتاره كيفيريل س كقب كل دو ور أن كَ صفالُ والله يب كاسب ب، ورائل أرمائش ك جدفير ضرور ما هرواك أن، وریے جھی تیجھتا رہا کہ بیا متحان ک کے کے کے کے مومن من لُق ہے ممتاز وجد حوجا کے بہو موجد مثرک ہے گل جا کے ورمعوم ہوجائے کے ورفحنات نے ورون ریا کارڈ ون بموور يكون بران و و عشال م وركن الياج في الانتهام ون الديم وركن تكر جف و یا؟ کون ال حل میں سے اور کون اہل وطل؟ کون جھونا ہے مرون تبا؟ کون دوست ہے مؤون الأوناق به ووجه ما ان بالبدائس بالموت الدود وي من مدون بينان مي في الأن الموت وه كان واكن واكن ورو المدان المراكز كان واكن برابرين بيد

## ابنبر۞ کلمه تومید کا تقاضا غیراللہے لاتعلق ہونا ہے'

مؤس زاد و مین اور فرط براتا به مؤس زاداولیت کی که دور براه به مؤس زاداولیت کی که دور براه به به مین زاداولیت کی که ف آنیک کی و بی به بین این که بین این که بین این که بین به بین مواد کا فرش بین به بین مواد که شده و بین مواد که بین مواد که بین بین مواد که بین بین مواد که بین مواد که

<sup>( )</sup> روز پیشنبه تارین ۹ اینعده دیشه بیشه مونتاه شهرین

<u>مع مقام سال میں ع</u>امرینیا تی ہے۔ کامافت تقریر فد افغال ہوں تے ساچاں آسافا کا کار کار متابت قال کی کُل ہوں ہوں و بقيرو ڪا ورغبور کرائي تيرے رب و اجل تک پانچو ڪا، پيدئي يک مندرے ور تي يدن اراً کُتي ۽ وري ڪ تمان ڪيم آفروي ها کيا ڪرير ڪيئيا اوي سمندرہے ور میران کتتی ہےاور حاقت ملاح ہیں ورآ فرت ساحل ہے۔''اے معصیتا ں ي صر رو ف واوقت آيا جا جات كتيماري آئتين شايون كانتمبر ب الموري كَ بتم إن يوك منسل موك دوخلول كالموت مرتخت مول ك (كدكوني تم يرترس نه كان أنهار سار مال وزرتسارون أيكن وراو أول الرجور ول ين جاتارت كان مجود ربوا توبيرو ينارب ع أجل ك صورش ايناس أوثريك خد مت تفهر و کیان پر مجرا سر کرچیخودان کے ساتھ کھی و مجلی مت ، ن کو نکال دو ہے دلوں سے وران کو ر کھا وا ہے گھ وں اور چیبوں میں ،ا بینے تحامول اور مد زموں کے یاس، اور موت کے منتظر رمو، بي جرع كوم كره ورآ رزوؤل ووتاه يويزيد سطالي رحمه الله سيامنقل ب : ( 7 = 1)

> مؤمن ما رف مندع آوجل ہے نہ وُن یا گما ہے نہ آخرے جکہ موز، ہے مواری کو ہا نگنا ہے۔

صاحب زادوا ہے وں سے مقام ایس کی طرف زجوں کروہ ملہ سے قاب کرے ، بی س کی طرف رجوح کرے والے جمع تحان کا رشاہ ہے کہ رجوحا کرو یے زب کی طرف، میٹی ہر چیز کوائل کے حوالے کردو،ایے نقس کوائل کے میرد کردواوران و س کی قضاء وقدر ورام و نبی ورتھرہ ہے سامنے ڈیں دو ( کے جس طرح جاسے تھرف فر ہودے) ہراہنے تھوب کو س کے آگے کھینک دو کہ شاز ہو ٹیں ہوں ، نہ ہاتھ شا یا آن بون شه تکلیس اند چول بوشه چرا اندمن زعت بوندی غت میک به هم میس موافقت بو ور برش ن میں قدریق ، کبوکہ ہے شک سی ہے تھم ، کی ہے تقدیمیا ورسی ہے تھم سمایق وجب تم ہے بن جانئے قرض ارتمہارے قلوب اس کی حرف زجو پائٹرے وے ور س کا مشاہد ہ اُر ہے، و سے بن جا کئے کہ کیا ہے گئی۔ اُس ندموں کے ہلیم ش سے سے آرا ش تك بريغ ب احشت كها محمل كرار كالخلوقات بي بها مين كا ورجمد محدثات ب

الك تحلك ريين ك مشاكل كاحسن اوب وى أرسكن يون ن كاشام روج ورن ك کی لڈرین جارت سے جومز وجل کے ساتھ میں ، تگاہ جو رہے ہوں ٹن مدیے گھول کی تحریف و مذمت کو بیاسمجھ ما ہے جھے گرمی اور مرائی ، جھے رات ورا ن کیوان اوٹوں وثق تحان بی کاطرف ہے جانتے ہیں اکیونکہ بچڑا متا واقا جا کے کی وجی قدرت نہیں کے مدن و . ئ يا نَجُوُوه وَكَ جِهِ إِنْ مَنْ زُورَيَ لِيهِ مِنْ تُلِيَّ مُولِيا قَدْ الْمُعِنِ مِنْ تَعْرِيفُ مُر فِي الولِ كا مترریا ورند جوکر نے وی سے جنگ کی و شان کے سرتھ مشفوں سوے وان ک لنوب سے تفوق کامجوب اور مبغوض مجھنا دونوں نکل جیے، ندوہ ک مے مجت کرتے ہیں ند فض بکه (محبت ورفض رکھنے اوں یر ) ترس کھاتے میں ( کے فسوس کس جہ میں مبتد ے ) اصدل کے بغیر تجھ کھم یا غورے گا؟ تجھ کوخد کے علم دے رکم وہنایا تیر اعلم سکون نمازیں پڑھنا اور وزے رفعنا گلوق کے نے ہے۔ تاکہ وگ تیری ضافتیں کیا کریں واپنے ومول تھے پرخری کریں اور ہے گروں اور جمعوں میں تیری حریثی کریں وون سے کے ب جُھُوکُ حاصل بھی ہو گیا اُگر جب جُھرکوموت آئے گی ورملڈ باویجنی اور ہوں وہر س6 سامن ہوگا قوتیے ہے ور ن کے درمیان " زبوج نے گ وروہ لوگ تیر ہے پڑھ جمی کام نہ سلیس تُ، ن تَةِ مُعْرِن حَصَلَ مِعِ قَالَ وَهَا مِي كَوَامِ مِهِ الرَمْدَابِ احْمَابِ أَهُمْ بِر بوگار ب جنز نے دورااور ب نے نمیب! ق ن مثل وخل ہے بوجزیر مصفقت بن كه يبار وانويش بهي اللول ور الكارمعاش ومشقت بيل جنه الي المرووز في مين جي ہتا ہے،مشقت رعبات بیسامفت ہے،اور س کے بال ویان بد <sub>سا</sub>بھن وربق تھاں ہیں، ورس کے بیقام میں بہیں اوسی اقبیا والم سلین کے وارث جس ٹیا کے سے ہو موس رون بک بک میں مروان کی جوت ہے ماتھ کو ساتھ میں منتقول ہے وال ساحب ز ۱۰۰ تا بیچه چی نیس دنه تیم اوره می سیخ جوجه بنیاد نه ورخس برقمیر ہوتی ہے،اور نہ تیری شہادت ( لاحید ورسالت ) تام ہونی 🔻 🛪 ہے 🚅 ون معبورتیں رج ما كالكرجها كانت، كونكه معبودون لا كيابة أروم تي قب يش موجود ب رو حود ريان الماتيات اليورب عن إن الي مان الي كان أن الت

یں بخلوق میں بہت ہے وہ بین جو بے قلوب سے ن بیخ وں پرجم و سات سے میں ارغام بيارت بين كدان لا أجما مدفد يرب ان كاحل تحال كويا وكرة محل عامة بيم ار والله ف زباتون سندُ اللهوب عد ورجب أل في في ل جاتى عا ق المراك أسكة ورت مين كي بيري كي يول كه جو تاج " يو بم مسلمان نيش ١٠٠ كل نوس ري تفييت كفل ج مين و ويشده چين في بوج مين ، تحديد أمون اجهاتو كتاعة في وت ك ے سے کی فیر کے سے تغییرں، پاس اقت جی تھے ۔ قلب نے مذمراً ہجل کے سواک شے ہرا وقار کر یا معبودیت توجل تھاں کے ہے مخصوص کرٹ میں توجھوٹا بن میں وراہی تیرا مدوا یا جس سر تحدایدن و تحقل برای موحد به دی مختص دوی متلی و ی برسین کارد وی زارده وی صاحب یقین ، وی عاش اور ، بی سردار ، باتی سب ( اس ئے نشمر ور ماتت میں)۔ جب تو لا إلله إلَّا الله: كَيَّةَ ول إليَّ قلب سرك بعد زون سے ور ای برتوکل کراور ک برافتره اس کے سواکس برگھی تج وسرمت رکھ اینے ظام کوشر جت کے ساتھ مشغول رکھ اور ماطرہ من حق تھ بی شانڈ کے ساتھ ، بھد کی اور نہ کی والیتے خاہری چيوڙ اور بن باطن سے بحد في وير في پيد مرف والے ڪس تي مشغول بو جس فيد مذ کو پہچا نے لیاد واس کا مطبع حواءاس کی ٹر ہا تا اس کے حضور میں گونگی ہاں گئی واورہ واس کے اور ن كَ أَيُوهُ وَمِنْدُونَ كَ مِنْ تَحِيمُ وَاضْلَ إِنْ أَيا وَاسْ كَالْكُرُوفُمُ اوركُر مِيرُ فَضَاعَفُ مَوْ يوواسُ فا خوف ورخشيت يده كل، س حيازيدو بوقي، بِيُ مُرشية تقيم بر س في شيافي بره على اور جو چھ معرفت اللم اور قرب مدے س کے جاتے رہنے کا اندیشاوڈ رہز ہوڈ یا۔ س ننے ک لل تحال الفعال يديونية ب، جو وجهة بأرارة ب، ول أنش و يوسل كدوو يواسرة ے، ورخلوق سے بازیرس ہوتی ہے۔ دف دونگا ہول کے درمین مرور بتاہے، بھی تو مو لذ بـ نَالد ش سے مان تاہے، ارجی آئندہ کی جات یا 86 مرتا ہے کہ انجھنے متبول ہونا سے يوم وُه و؟ اور جو پُكرون ہو ہے وہ چھٹانے يا ہے حال پر بال رهاج تاہے ا

ورو نیجی تیامت کے ون بیان و و کی معیت تعیب ہوگی یا کافروں ک<sup>یں او</sup>ر کی گئی۔ نی جس معالم معرف فرمایا کہ:-

یں تم سب سے زیادہ حق شحالی کو پیچاہتے والد ہوں ورتم سب سے

ا نے تدر بے پروروگاراہیم کوانیا شن بھی بھد کی اور شفرت بیش بھی بھد کی اور فرما ورہم کودوز نے کے عذب سے بجائے۔

### ہبنبر O زندگ عاریت ہے،اے آخرت کے لئے مینچیں

(اوّ بیکی ورغم یون ک کے بعد فرویا) حسن بھری رحمة متدعید فرویا ہے کہ ا-دنیا کی بانت رو که خد کاشموه بنی بانت که جدی مذیر ختی ہے۔ صاحب ز ٥٥ قرت رِمُنْ رِمَا تِحْصُولَر آن ئے زال فریان ہے۔ ہے جا کر کھڑا کرے گا، ارسنت پر تمس کرہ پیٹیبر سیّرہ محدصلی مد مدینے انکم کے حضور میں ے جا ہر هذا ہرے فاء آخضرت صلی ملد عبیہ وسلم ہے قلب ورینی جمت و قربہ ہے بندگان بل مد كه توب يا كوفت منته نبين، آب سن مدهه يدوعم ي ن ومقص ور خوشبود رینات واسے میں " پ سل مدهب وسم ای ن ک واعن کا تعفیر کرے و اورزینت نشقه ب بین، سی سلی متدمیه سم ی ن کے سے قرب کا رو زد کھو نے و لے میں ان سے صلی القدیعیہ وسلم ہی بڑا کہ شکھار کرئے والے میں اور کا ہے ملی ملاحبیہ الهم بن تفويه الرار وران ك رب مراق بساعي مد ه پيونهم و ح ف کيساند مرجى يز ساگا تا سيس مذه پيانهم و مرست : هندور بيش تنتحی کو بدخان کبیب ہو ان پرواز جسائے کیشمر مرے اور ان فی حافقین باطاحوا ور ان ہے یہ وہ تو افقال مون مون کی جون ہے یہ جوائل اٹرو میں موند ہے والدیائی۔ وربید م منتن رہتا ہے اپریش روم کا مورث و اور موزوعت کرتا ہے گھریز ہے ، اور اور اور اس مو انتهام تا وران الشي متات ا

ے مسین تقریب من نر و ورن نستات روون تو و با ہے اور مدر ریزے کے قومی توں نے اپنے رہنی دو اربیا تھو پوئلوق ہے وہ اور ب

and was grand of the

> حق تعالی کالیک فرشت ہے جوروز انٹیج وشرم ال طرح نداوی ہے کہ اے بنی آدم! جیوم نے کے لئے، اور بناؤ دیرانی کے لئے، اور جمع کروزشنوں کے لئے۔

مؤمم کی دید ، اس کے قمام تھرف نہ ایک ہوتے ہیں، وو وؤیل مل رو گر وُ وَیا کے نے ایک کام میمی ٹیس کرتا ، وُ نیٹ اس کو کی کان تی بنایا ہے و آ قرب کے سے مجد کر بنو تا ہے، مدر سے اور خوافقا ہیں بنا تا ہے، معلمانوں کے رائے اور مؤمیس ساف کراتا ہے وراس کے مداوہ تی کو گو کہ کان بنا تا ہے قبال بچوں کے لئے روائھ وال اور مختی جوں کے بے ہے مسئور موکان میں کر گئی جو اور چیس ہے، ہے، اور کا تھیا ہے کہ کا تاہے کہ اظلب بن جا تاہ قوائی تی مساور ال شمل کی تھوں کے میں تھے ہوتا ہے ، سری کا گم ہود بھی ہنداور دور وگی مذہ سے سرکا تھی جاتما ہے جیس اور مووں کے میں تھے کہ بور پھی تی و

اُرِ سَاوِر ( قَمْبِ ہے ) بیان بگر وریقین رکھ کر بین وین شاہ رہے قان کے راتھ شائل ره دُنيَا بيل بھی دور آخرت ميں بھی . ملدع آوجل کو مادر کھنے و یا سدا زندہ ہے ۔ يك حيات ب ومرى حيات في حرف مقل وجو تات و بن يب على ب السرويين موت نين ، وَالريب قلب مِين جَد بيزية بيزية بندره المدون مِين كويا وركها والكي بن چاتا ڪءا اُسريد. يا ت سايا انجي نه کر سادا درجب بنده جميشه بلدم ( اجل کي ماديش . بت بية اس كرمو فقت ورس العال يررضي ربياه في بوج تا يرا ترري كاموهم آ ب اور جم من تحاق کی موافقت ند کریں تو گری جم کو پریشان مرد ہے گی ، ای حم ن مرای کاموع کے ورین فرموافقت کریں وجم ہے۔ ورندی ڈیممو فقر دیگا،اور ن دانول موسول میں مو فقت دا اختیار کرنا بن کی اذیت ور ٹر کی شدنت ُوز کل نرد به گا ( که نه گری کی تکیف معلوم و گی نه سردی ن ) یه مجل جا ساتهام بد ومصائب وراً فات كات كدان كنزول وقت ان كاموافقت كرنا رب ورسيق اور تكل ور نگ و داور ضطراب وزال کردیتا ہے ( کہ پڑھ کلیف محسوں نہیں ہوتی )۔ ہی ابتد ك معامل ت بهي كي جيب اور ان ك حالت ك قدر بيار مد من ك حق تدان في طرف ے جو پَرَهُ بھی پُرٹیت ے وہ ن کومذید معلوم ہوتا ہے، چونکہ حق تعال نے ان واقع مر ب معرفت يدوي باور يخ اهف أن والشراء ياب وريدا سيدون الله يواعية، أن النفيظ ورع كما ن ك المنتفق تحاق كما تحدقيم ورما موك ملاست فيرحا ضرى خوش أو ربوه ووفق تحال كاحتفور ميشه مردوج بين ريج مين كه ايت ان ير مسط ب ول جب جائ و على و كان كركم الرواع الرحيات معافر أربهار اُردِ ہے گا، دو ان کے طعریش ایسے بین جیسے اسی بسف میٹ فاریش بدان کے حق ين حق تعالى نے قروب سے كد:-

د. واده هر به نظر عدد عدد الله المعلق المرتبع الله المعلق المرتبع الله المعلق المرتبع الله المستقد المرتبع ال بھر ماریت دی ہے تا کہ کا میں قوار کی جائے تھے ي اورجو يوبا کرنے کا ، کی طرح عافیت کی تیرے یاس ماریت ہے، وَتُمرَی کی کُل تے ۔ یا ان عاریت ۔ ورامن وفرات وغیرہ اور جو پاٹھائی تیے ۔ یا سائنٹیل ٹیل مب تير بي يال ماريت بين ان عاريول شركوة بي مت الأركية بي من الأمو بياد كا ور ن الله ست و على أستعلق قيم عند بازيال جوك تميد عبر مثل بحل تعليل بين سب من تعان کر حرف سے بیں ، بی ان سے ایا نت حاصل کروجا عت یر ، ورقمام وہ يز ال جن وَهَمْ مِر تُوبِ بِحِينَةٍ بِو. اللَّ بَدَ كَرُادِ بِكَ مَشْفُولِ بنائِ والصَّفْعَ بيل اوه و نیاور آخرت مل فق عوال کے ساتھ سارتی کے سوا پڑھ جی نیس جائے ، ایک بزرک ہےمنقول ہے کہ:-

فلق کے معامع میں حق تعال کی مورفقت کر، ورحق تعال کے معالم مع مِين نعلق كي موا فقت مت كر خواه وف جائے جي وُش ہواور -x172267

تم حق تیان کی موفقت کرہ س کے ن نیک بندول سے میصوجو اس ف موافقت کرنے کے وی ال-



# بابتمبر 🛈 آخرت کی باز پُرس سے بچنے کے لئے وُنیا کی محبت دِل سے نکالنی ہوگی

ا نی روزی کی فکر میں مت یز کہ جتنا و اس کی حاش کرتا ہے، اس سے بدر جب زید دود د تھے کو خونڈ تی ہے، جب تھے کوایک دن کی روز کی ل جائے تو کل کی روز کی کی فکر مت كر، حمل طرح كَرْ شية دن كوق حجورٌ كيا كه ده كُزر كيا، أنجده دن كے متعقق خرنبيل كه تي تك ينج گایانيس، پن تن بی کے دن ميں مشغول رہ، اگر جھوکونتی تعالی کی معرفت عاصل ہوتی تو اس کے ساتھ مشغول ہوکر تو رزق کی طلب سے مافل بن جا ، اس کی بیب تھے کو ہدب مه ش ہے روک ویتی کیونکہ جو عارف حق بن جاتا ہے س کی زبان عابز بن جاتی ہے، ی رف جیشہ فل تھی کے سمنے زبان کا گونگا بنا رہتا ہے یہوں تک کہوہ اس وکھوق کی منحق کے لئے واپس فریائے ، پس اس کو گلوق کی حرف واپس بھیجنا ہے واس کی زبان گونٹے کے وندینا کراس کو بیندفر مادیتا ہے۔موکی مدیہ لسوم جب تک بکریاں چراتے ے ان کی زبان میں لکنت اور عجت اور رکاوٹ و بھلا ہے رہی ، مگر جب حق عیاں نے ن كومبعوث فروناج بوان كولهم فرماديا كمالقدے دُع ترين" ابى اميري زبان كره کھول اے کہ وگ میری بات مجھیں'' گویا نہوں نے عرض کیا کہ جب تک میں مکریاں چرائے کوجنگل میں رہا تو مجھے ک کی حاجت نہ ہوئی ،گراب فقوق کے ساتھ میری مشغوبت ور ن سے انتگار نے کاموق آیا قویم کی زبان سے مندگی کوذور فرما کرمیر کی مدوکر، چنانچہ ان کی زبان کی نره نخدو کی گئی کے جتنی ویر میں ووسر انتخص چند کلمات د کرسکتا تھا، تئی ویر میں آپ و کی است فصاحت و لے بول کتے تھے، جو چھی هر تر مجھے میں آت تھے، جو کھی

<sup>( )</sup> بلت تنزرز بمو تارن ۴ ایقده (دیشره مقام در معموره

جين ميں فرعون اور آسيہ كسمامنے برواقت بونے كا قصد كيا تھا، اس نے چنگار كی وَ پ كا القمہ بنا كرز بان كوملوا ريا گيا۔

صاحب زاده اللي تجهيكو كيت موس كالمدعزة وجل اوراس كرسول ك معرفت بھی تجھ کو کا ہے ، اور ابتد تعالی کے اولیہ ، وراس کے نبیوں نے جانشین بدال کی معرفت بھی كم بر وثلوق مين اس كے ضفاء بين ، تومعنى بيا كل خالى به تو بغير برند كا پنجر و ب تو فال اور وران مكان ع، اورايد ورخت ع جوسوك ميا، اوراس كے يے جمر كے، بندے کے قب کی آبادی اسمام سے باس کے بعد حقیقت سدم کی تحقیق عنی اسے آپ کوخدا کے حوالے کردیئے ہے، تو اپنے آپ کو یا کل ضدا کے حوالے کردے، وہ تیرا فس اوراس کے مواسب کچھ تیرے حوائے کروے گا واپنے قلب کے س تھ تو نفس سے اور ساری کلوق ہے باہر کل آئے گا وانا نیت ہے بر جنہ ہو کراس کے حضور میں کھڑا ہوجائے گا ، پھر جب وہ جاہے گا تو تجھ کوب س وے گا ، تجھ کو کیڑے پہنائے گا اور تخول کی طرف و پس کردے گا، پس توا ہے اندراور کلوق کے اندر پنج برصلی ابتد طبید دملم کی اورآ پ سلی ابتد معید وسم کو بھینے والے خد کی خوشنووی کے ساتھ اس سے علم کی قبیل کرے گا ، اورال کے بعد علم ئے انظار میں کھڑا ہوجائے گا کہ اب کی تھم فرہ تا ہے؟ جبکہ تو ہرائ تھم کی موافقت کرنے وا ا جو کا جو تجھ پر صاور فر ہادے ، جو تحص ماسوی اللہ سے مجر د بوکر اپنے قلب ورباطن کے قدموں برحق تعالی کے سامنے آ کتر اجوا تو وہ بدزیان حاں تبدر و ہے جیسا کہ موک مدید اسلام نے کہا تھا کہ اے میرے بروردگاراش تیری حرف جدا آپ ہوں تا کہ و خوش بوجائے ، چھوڑ آیا میں اپنی ونیا کو، بنی آخرت کو، اورس ری مخلوق کو، سبب توقیع کر جا اور یے بحت تیرے پاک تھا ضر ہوا ہوں تا کہ و مجھے سے خوش ہوجائے اور س تے بل جو تفلوق ئے ساتھ میں تھبرار ہاں کو پخش وے۔''

 ب نبورا در می ایک رده شاعه می موجود در سده میشده . در ان شاه در دو چال کو فره کر کردید و با بیا

صاحبوا قلوب، تان اور ن نے خاص کو ختیارکرہ، پور خاص بلد کے ما ب سے ف مل رے فائم ہے اور الدوج جل کی مع فت رب ق 2 ہے۔ بیل قریبی ہے ' وضوق ، جبوق ور فعال مين تجوز المجير بالبول بتهمين قرار بي نهين ، ثها . ب الله ب ہ۔ اُنوں کے ارائعول بداخاص اور قوحید کے میں باگر آٹ اس کسائی کو چومیر ہے ہتھے مُن ك ورف جى والمان وروه تلى ك فان جى مون قرير تلوي فا ماد يا كا ق بالتات كالموث تون جي س وقول أرب ورر منتي جوج على معافق يب " ب ب الموكات ورتيد كرب أحمات أب التستيح بالبية ال كالفيحة بوعات والرمدان ج بن الرائد من منه من الرائد الرائد الرائد المائن المناه المائد المائد المائد المنافع تیے سے عمال المحق میں قرالے کا ان کا ایسا کا میر میل جو غیر اللہ کے لئے کیا جائے ہالے سے اکا مرد اور محبت کے سرتھ کو اصبت فتی رکرو وریا نے عاس کے المن والتوالي والمنظمة المراوية ب المنطقة المنظمة المنطقة المن ے جمد اثرات بیٹنی کی مرور ال ہے میں میٹی ورجو سی ورشیوں نیس اور ال ہے ہے البت كروير ك شي وجوال كشور ناش ن عداوروه وى صفت ين و ال في ہے ہے بازر فر موے ارجمن واس ہے مان کی ملاحیہ اللم کے اس کے بازر فرامو ے دہاتم یہ روئے آتیے ورقعیل تر لے قدمہ ہے رئل موجہ ہیں مہاتم وہ • 100

್ರಿಜನ್ ಸ್ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ

بدهزوهل وران کے رسوں وران کے بیوہ ریٹرون کے (این و تشکیر ورنٹریل) این ا رے)( کے بیکن ان کے ساتھ رہائے اور تحقیق نے جاتا ہو تا تھ تھی ہے۔ جاتا ہو تا تھ ميرے پاک آ وے وہ حسن اوب کے ساتھ آ وے ور ند ندآ یا مرے بتم ہر وقت فشد یات میں بين مورون جنتني الرامير يديوس والرام الرواس مين والضويات واليعار الأبداء ما اقات أن الت مجمع مين وو فرفت ور روال طيب ) بوت بين جو ي حدوم وحسن وب ت کی میں جو تب ری عقل اور دہم ہے وہ ہے۔ وہ ریٹی اپنے پاکے وہ صاحب کو کھیا تا ب، ن ن باكي في رولي كو بيجياته به صناعًا في صنعت كو يجياته به و واوت كريا ، ن کو پیچانتا ہے جن کی وقوت کی ہے، اور چوآ کرشر کید جو نے (ای طرح اٹل جمیع ت ا روا ٽي ويو. نگ وخوب ٻين ڪئي سي ) جمهور کي وٺيو ڪ تمهور ڪي قوب و اندها روا ۾ ڪيو. پٽ تم و ن ميں يت پاچي بھي تفرنيس تا،ؤرونيا سے كدورتم والبخ شس پر سته أست لقررت و کے ربیعاں تک کیتم و پیٹ کے اور آخرت شرقتر وان کروا کے واق والے م الله على المراجعة على المراجع المائية المراجع المراجع المراجع المراجعة المر آنھوں میں رمہنٹوں کی سر کی مجیرے کی میں جب قبر میں گئے کر بھٹانے کا نشائز جے گا ، بیش کے کا اس وقت تم وقیموے کے سے تمہدرے ساتھ کیا سوک یا بیرے انجام وٰ ہے جہت کے کا اور س کے بیچے اور نے اور اس کے اکٹی کرنے کی حص کرنے کا وربيان كايمة والمائة والريح ال صاحب زاده! زُنیاے کچھ محبت رکھے گاتو ہے نر تھو وفد ن نعیب میون

اوی ، دوو چنی پی جوان سے مقدم شن میں حد قرب تا جاور دوان سے یمو دو ہے ہیں۔

قوب کے مقا (جن میں دوس دور داتا ہے ) جن میں اور نگس کے مقاضی کی ہیں، جس

جب بہتک کمس کو میں کی حقاوں چن وال سے راکا جائے قو قلوب کو حقاو نے وال چیز ہیں

نصب کی بین ہوتی ہے اور جب کش میں کے حقیق سے زک جہ ہے قو حضوظ قلب کے

درواز سے کس جب تیں، میں میں میک کر جب قلب گئی اپنے ان حقوظ ہے جو کی تعلق کی

طرف سے ہیں استفادہ کرتا ہے ( کے بیح سے درکارٹیس میک مولی درکارے ) قر (احتی ختم

الرف سے ہیں استفادہ کرتا ہے ( کے بیح سے درکارٹیس میک مولی درکارے ) قر (احتی ختم

الرف سے بین استفادہ کرتا ہے ( کے بیکھ ہے درکارٹیس میک مولی درکارے ) قر استان کرتا ہے کس

نائس مقل میں اس در جب ای درقت حضوظ کس مجل ہے اور وادان کو استعمال کرتا ہے کس

اے خاطب! ان وگوں ہے میں جول ترک کردے جوتم کو دنیا ک رغبت دااے ، اور ان کی ہم نشین تلش کر جوتم کواس سے بے دغبت کرے، برجنس سے جنس ک حرف جھا کرتی ہے اور ہ قباش کا شخص اینے قباش ہی کے مرد چکر لگا یہ کرتا ہے محب تو کٹین کی کرور ہتا ہے یہ ں تک کداین محبوب ان کے بال یا لے اور مین خداج فکر تل تق بی کے لئے یا ہم محبت رکھتے ہیں ، پس ووضر وران کومجوب بنا تا اوران کی تا کدفر ہات ہے وران میں ایک ووسرے سے تقویت پڑھا تا ہے، پئی وو محلوق آئیسٹی کرے میں ایک وُوم ہے کے معاون ہنتا ہیں، ایمان وتوحید اور اٹلمال ہیں اخلاص پیدا کرنے کی طرف وگول کو بدت ہیں، ہوگوں کے ہاتھ پکڑتے اور ان کوچی کڑا وچی کے داستے یر ، کھڑا کرتے ہیں ،جس نے خدمت کی وو مخدوم بنا اور جو احسان کر سے اس کے ساتھ حسان کیا جاتا ب،اورجوك وويابال وويجاتاب،جبو آك كاكامرك لا قاكل وتيرك لخ الدى عيد ر عاديه فراع على على برك وي فري من بن ع وي ك تمبارے کرقت ہی تمہارے انعام ہیں۔ تُو کامنو دوز خیوں کے ہے کرتا ہے اور تو قع رکھتا ے مذع وجل ہے جنت کی تعجب ہے کیٹس کے بغیر جنت کی آرزو کس طرح کر کرتا ہے؟ ال بنت وووين جودُن من الله إلى تحكدون ساكام سَعَ تقييدَ كصرف اعضاء ساء تعب كي مو فقت كي بغير عمل كيا كام و بسكل بي؟ ريا كار . بين معند ي عمل كرتا ب ور

نختص اپنے قلب اور اپنے جوار آ دونوں کے طن کرتا ہے، اور اعضاء ہے بھی سمبے قلب ے عل کرتا ہے، مؤمن زندہ ہے ورمن فق فر دہ مؤمن مگل کرتا ہے انتدعز وجل کے لئے اورمن فق عمل كرتا بي كلوق ك يئ كدي عمل يرجيس عدها وردت جوبتا بي مومن کا تمل طاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ،ضوت میں بھی اورجوت میں بھی ہے، راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی ، اور من فق کا ممل فقط جوت میں ہے، اس کا ممل صرف راحت کے وقت ہے، اور جب تکلیف کا وقت آ جا تا ہے قو نداس کا ممل رہتا ہے نہ فل تعالیٰ کی معیت، ندایتد عز وجل پر ایمان ربتا ہے نداس کے رسولوں اور کتابوں پر، ندوہ حشر ونشر کو یوو رکھتا ہے اور شحباب وکتاب کوءاس کا مسلمان ہوتا صرف اس کئے ہے کہ ڈنیا جس اس کا سر اور ہال محفوظ رے ، اس سے تبیل ہے کہ آخرت میں آگ ہے محفوظ رے ، جو تن تعالی کا عذاب ہے، اس کا روز ہ نماز اور طم پڑھٹا اوگوں ہی کے زوہرو ہے، نہی جب ان سے جدا ہو کر خلوت میں جہ تا ہے تواہیے ای شخص اور کفر کی طرف اوٹ آتا ہے۔ یا متداہم حیر کی پناہ و تے بیں اس حالت ہے، اور تجھ ہے سوال کرتے ہیں اخداص کا وُنیا ہیں بھی اور آخرت يس بهي الأمين!

صاحب زاده! انگال میں ،خلاص انتیار کرادرائے عمل ہے، نیز اس برخلق یا فَ فَى ہے اس کامعاد فسرچاہنے کی تھراُنچ لے عمل کر فاص اللہ کے لئے نہ کہ اس کی تعمقوں کے لئے ،،ن لوگول میں ہے بن جواس ذات کے طاب میں ،تو بھی س کی ذات کا ھالب بناره يبيال تک كه وه جَهِ كُوعِ فريائي، پئ جب وه جَهِ كوا يْي في ت عصافر، ئے گا تو دُنيا ور آ فرت دونوں جگہ جھو کو جنت ٹی جانے گی کہ دُنیا شن س کا قرب در آخرت میں اس کے بیرار، ورروز کراجس کا وعدو ہے، بیا یک نتا ہے باضانت ( کے جو فریدار رہے گا اس تک نَ يَهِيا فَ كَا خداصًا من بي

صاحب زاده! نے اقتر اور ہاں کو اس کے تکم اور قضاء اللہ رکے میر د کروے ، سووا ( یمنی جان ، مال اور انلال جن کی قیت جند قر ریا کی ہے) خریدار ( مینی حق تعالی ) ئے جوالے کروے ، کل کووہ قیت مجھے ویدے گا، ول کبردو کے جن بھی تیران بال مجھی تیراناور جنت بھی تیری، ور بسوی سب بانوتی ، بم کوتی سے بزون کے سا بانو بھی منیں جائے،

مکان سے پہلے پڑوی حاصل رو ورز سے سے پہلے رفیق حاصل کرویہ

دوه بخص دوجت وجت با س کر خرید ری ار آبادی ب آن کا ان جامل کان شمیر سے ایس آغ ( عمل کر سیختاری کا الاحاد س می ایس اور ری ارجم وان مکن پائی بکل ( قیامت سکان ) کا بیضیات دیماگا ( بونکد و این کا وارد این که کرانی کا کار دیمائی ا

صاحبوا قیامت کان اوقعوب از بصارتات پت اے 18 ، اوا پیان ہے جس مگل بہت ہے پاک چسیس ہے معاشین میں ہے مختص پنے بدن او آقا کی گ لقدم پر کھڑ : دکا اور لقدموں کا بہما کا بدن کی طقدار کے معافی بہا کا رسی متر سر پنے واقعوں اوکا ساکات کا سے گاکہ او بیر انتہاجی اعتصالیا ہے جھوں اوکا ساک کا سے کا کہ کے اسالہ اور کا بارہ کا ساک کا اسالہ کا بیاد اور اور اور اندوں کا ب

صاحب زاودا کی تمن پر مفرورت به اینکند علی ده متبر دفت پر ب اینک تحال سے پور خواست مازی مجھ کے دو میران تقسیقیر فرار ساور س مثل پر میری زور آنیگی فران میران که واب سے میرد دوبور مورد بساقه قرید رسیقا تی دربات نئی که اس وقرار بینچے اور فیر مصیبت کی حرف لوٹ جائے۔

کون کئی کہے قریق قریب مرکز رہوں مت کرر سے اُس پی خوامش ور پی حیصت کا موفقت کل مدار کہ مکن کی شاعت در سراس معیات کی بندگی ور اقراب ہا جد کا کئی واب قریق قول کی معصیت رہے کا قوار تھے وارسہ فر بادے کا وادر تیم کی وو شکرے گا۔

ا سام ساندا در کاره فرد. پی داخت و آفتن سه در زمر ور دارفی پنی مصیت سه در زمزه و مارسی جد فی در آفرت می جمد و در دو فرارم د دوزش که خداب سه میچالید آمین!

## ہبنبر⊙ ڈوسروں کی خیرخوا ہی کے بغیر ایمان ممکن نہیں

یں اور انہم آورش شی تا بیاف دیتے ہیں ، سے بہتر آم و وطاع کی کریتے میں (بین جدو اُسُن کی کھیف سے جمعہ عمل کہ وشن کس سے بد است منس سے کا اور این ای اور کیر رمذات کے جہ سے آخرت کی جامیا در شینی ) میجوب سے سے ہوگئا سے خاس مراورخ میں تیں ہے اجو جداد قات کے سے مخصوص ہے بیٹواف و آگئاتی () برزیکٹر بنارنج اور ایقد و وقت کے دیمان کا انداز تقد و ے (کروو مرف فی بری دکام شریعت کے ملک فی بین) اور بخل ف من فقوں کے جو خدا اور مول فی بری فقوں کے جو خدا اور مول کے ذکاف میں اور ترکی ہوئی ہو نیمی اور مول کے دیکس اور ترکی ہوئی ہوئی کے کے سب و فر آئیل ہو نیمی کی اور کیوں بد به کمی جیک و گرائی ان کو بیش مول تعن کی کافاف کرتے رہ اور اور اور کیوں بد به کمی کا فیاد کرتے دے اور ایق و نیا کو ایق آخرے کرتے ہوئی اور اور اور اور ایسی کی موافقت کرتے دے اور ایق و نیا کو ایق آخرے کرتے ہوئی کے دیں اور ایسی کی اور اور اس پر ایمان نداد کے مشاس کے ادا کہ اور اور اس پر ایمان نداد کے مشاس کے ادا کے دیا اور اس پر ایمان نداد کے مشاس کے ادا کا کے اور اور اس پر ایمان نداد کے مشاس کے ادا کے۔

صاحب زادہ کیج بن کہ تھیج ہوجائے گا ڈیٹھم میں گئے بن ( کرٹیس میں کہتا ہاں ، ہو) ہم میں نصح بن جائے گا کہ اس کے شخصے نہاں ہے جاری ہو دلا کے کا پاچیمدہ گئے بن طاحیے تھیج بن جائے کا ماری سلاکی کی تھاں کی اعاظت میں ہے کہ جہ پیٹونکی او فرہ سے سب کے ٹیل ہوداور مس شے سے بھی مح فروے میں ہے بازرے، وریکھم تھنا وہ قدرجو کچھ صادر فرورے اس بر برجو و فخف اللہ کی بات مانا ہے آواللہ اس کی بات و نتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ نئی ساری مخلول کو اس کا مطلح بنادیتا ہے۔

کے دی و پ جوائے نئس کے کیے جاتا ہے۔

یارشادے تارید جوائے نئس کے کیے جاتا ہے۔

یارشادے تارید کا ادارے افر کا ادارے افر کا ادارے کا ادارے سے سالار
کا ادارے نئے کا ادارال بیارے در اول کا جوز اندا آدارے کے کہا آدارے کر آیا مت تک کے سرے بیٹی جروں اور میوں کا سردارے اگر تی روی کا کی ای بیان کی اس تخص کے
جوائے مسکون بھی تی کے لئے اس جسی چیز کو تجوب نہ تجھے می کو اپنے لئے تجوب تجھور ما جے اپنی جب تو نے اپنے فلس کے لئے تو میز جارکھنے ادرتی کی بھرے اور ایک کے ادرتی کے لئے ان حسین صورتی اور چرم کے بکٹر تے اموال کو جوج ہے ادرائے کے دارتی کے کے ان کے برط نے پندایی تواجے کا ال ایمان کے دی ہے میں تو جھونا ہے۔

ا مُعَلَّى التَّمِيرِينَ وَقَرِينَ فَقَرِ الرَّبِينَ الورتِينِ مِعْلَقَيْنَ حاجت مند إلى الورتِينِ الورتِينِ المؤتَّى والورتِينَ الورتِينَ الورتِينَ المؤتَّى والورتِينَ الورتِينَ المؤتَّى والورتِينَ المؤتَّى والورتِينَ المؤتَّى والمن المؤتَّى والمن المؤتَّى والمؤتَّى والمؤتَّى والمؤتَّى المؤتَّرِينَ المؤتَّرِينَّ المؤتَّرِينَ المؤتَّرِينَ المؤتَّرِينَ المؤتَّرِينَ المؤتَّرِينَ ا

بهامرههان از مش تشخیرندگی د و وال کافروں کے مشابعاً پیا جشوں کے ماتق رہا۔ کما جاری زندگی و کئی واپنے ان زندل ہے اور ہم وکٹی بدائے رہ کوئی انسان

عرز رشد گاہو کیش میں سے ایک آؤ سی ہے ہو آئے ۔ سوساہ از پوریکن پاہیے مراقبہ شہارت سے بالی جان والرجیدہ والی اساسانی کا ساتھ کا رہا اور زران وارد پر مساسانی کی کشش

مبات ساری می و در بیده و است. مادت که دریت مل موافقت ار کی به ندر بیدور مبادت و و ما به ندر کرد تا ب که تقی به مهانگریم اقب فی ترب به یکوکوف کمه و مندند و کا

ص جوا (روز دوارئ مر) و نگر تجو کا اور به مرد بنا ادر ت و تر مي و فار ن تم کوکي کا آمد بوگا ؟ دن کوتم روز ب در محت به دو ادر به توضیحی کرت س بر برا مرخوروا تم دن هم تواج خوس کو پال چیخ ب دو محت به دار جب فضار کا وقت آت بنی آمسل نوب کون ت فضار کرت به (کمان پرهم کر کے اور ن ک دن کور کرد خوار بر بره می من شامی اس کو گلت بود) و در بیمش تم می دویش بودن نجر روز دو در بے دیج بیم اور ت و فی ق ب فوترین جوت آن ، فی محلی انتخاب و محمول بر موز دو در بے دیج بیم اور ت و فوق ق به می کی آمت و نمی و فوار ش بوش جب تک که دور مضاری شون

ىمە ق أمت ذكيل وخوار نەبھۇ، جىب تك كەرە رمضان كالمخمت ئرتى رىجىگا-

س کی عظمت ہیں ہے کہا اس میں تھو کی جواور ہے کہ س میں روزہ رہو ہو ہی ہیں۔ مدیثہ اور سے سربر رہا رہو کا ہو ہے کہ بیٹے

کواسھ، شریعت کے حدود کی حفاظت کے سرتھ ۔ صدحب زادہ ارمارہ رکھ اور جب نظار کر توانی افعار کی میں ۔ پیٹونٹر ، او بھی

دیا کر اتبار مت که این که ده انتخاص به که اور دوم ب وهن تاکیس ای ندیشر باک. دو تاجی دو بند که منافستان باعث

سازہ الا الموں ) تاہیں توکہ کا تعدد الدیکیوں ہے وہ کا تعدد الدیکیوں ہے وہ کا ہوئے ہیں۔ اور گھڑو گؤ کی ہے کہ ہم موکس بیل جمہدالیمان ہر کر کئی کئیں میں الدر آندل سے پیٹ تھی کے باعث کا زیر و کمان وجو ہے وہ ان سے اور ان سے بوران میں سے وہ کشس سے امران مرائی درو زیر سے اور کا کا مواجی بوج ناست المریب سے وہ کتا ہے۔

الك طرث على تجمير سي كبور كاكسانيا قواساره أي جميد شرا أطافا بالدرجو اورند إل مت كبوكه مين معلمان جول "سوم ق شرا كا يجاز ؤاور سوم في حقيقت ليخي نقل تعال ك بالطَّيْرِونَ بِمِنَاكُ أَا رَسِ بَهِمْ مَن كَانُولَ مُواتِ مِواتِ وَالشَّارُرُو، أَنْ وَالنَّولَ مُعْم ا خوري كري كا قو كل وكل تقان في رنت ساتيري تم حماري فرياس دا، قر تم كرزين و وريد بھي يردم أرك كا دوجوا عن يك بي (اس في جديك اور قريد) وب أنسأة بينافس بالرائد الرائد المائد المائد المتامني الرينيكاء وروب تماة نْس، سَ كَي مَدْ تَيْنِ الرَّطُوطُ كِيْنِيا مَا رِبُ وَاسْ النَّتُ تَلْهِ وَاسْ فَي قَيْدِ مِينَ بِ س ويور اسداد راس سُدها س مورزه داس کاحل ستند بجي اسينال س كل بي ے اور اس کا حقا بینچائے میں اس کی بلاکت ہے، اس : 🖰 🗀 ف اتّی مقد ارکھ نا اور بینا اور کیڑااور پڑے رہے کے قائل مکان ہے جس کے بغیری و میں ، اورال کا حظ لذتیں اور ان نے دنیے و تقریر و بن تھاں ہے میں ان ہے و ہے را کے مقدر یوکا قوائی طرف ہے على يَشِيرًا) أن وعد إلى فقد حسمت هو الرابيت بدواز باليام والايابدي في ا كران دير ما در د المراجع ا ي پيد و مول و ال دورو کال پيدو کو کو کو کال در ا

تنوڑے پر قامت ارا دای پر پنے نکس کو بھائے رکھا بچھ اگر بھر سابق اور تقدیم کے ہاتھ سے زیاد دائے گا قاس میں خود میں مشخل بروہ سے گاہ جب تو تھوز سے پہلا عت کرے گا تو تیم انگس بلاک شدیموگا داور جو پھواس کے مقدم میں ہے وہ اس سے جاند سکے گا۔ حسن بھری رحمد انظر فرایا کرتے تھے کہ:-

> مؤمن کوتو آئی مقدار کافی ہے جتنی بکری کے بیچے کو کافی ہے، یشی ایک مٹمی اقص چھوارے اورایک شموٹ پائی۔

مؤس آن زادراہ لیتا ہے اور من ان سرے بوئی میں ، دو جانتا ہے کہ اس بقد ر مشرورت ایتا ہے یو کھر دور سے ٹیس ہے کہ چراہ کئا۔ انگی چینچ ٹیس، دو جانتا ہے کہ اس سے سے چراہ کی ج ضرورت کی برچ رجوجود ہے، اور منا ان کا شکو گی چراہ ہے شاہ کی مقصد جہ ں تینچئے کے قصد ہے چوا بود کچر اس کو ڈین چی کرنے کس کیوں کا کہ جوا کو بن داری ٹیس کس کر دورتیاری کے کتا می بڑی جو کی ہے تم ہی تو کہتا ہی ٹیس کرتے اور اپنے دین کے بارے میں کو تابیاں کرتے ہجوائی کے گئی رکوہ تھے اور صواب پر آج ؤکے، ڈینا کی کے پاس ٹیس ری ادرای طرق تہارے پال کئی گئیں رہے گو۔

صد جود ایا تمیار سیدی ترق بی کی طرف سے زندگی کا کوئی پرواندا گیا ہے؟
تمیاری انجام بی کس و دیم کر و دیوگئی ( کسوت سے انھین ایک ساس بی نمیں اور
سام من ہے جرا مراہی سی کا کہ دو تھی اپنی آخرے کو ایران کر کے دومروں کی دنیا آبار کا
ہے ووالے نی انگوکڑ کر کے دومر سے کے لئے دنیا کئی کرتا الیے اور کی تھی کی گئی
مراس کی معروفی ان والی میسی کلو آبی رہ مندی کے لئے تھی کئی کھی سے اور کی تھی من سنہ ہوئے
و اداد اپنی جندی کا دو افقی میں جو ب والے ساور کی تھی کے بیا تھی ہوائی ہیں اسے زک
جسے لی تھی میں میں ان انسون سے منظی ہے انہ کی ب کے بیا انکی ہوائی ہوائی

مه عدد منه ت شخصید قدار جبید کی ت

ر و رہے ہو رہے ہوئے ہیں۔ یہ کو کے لیے ماضہ ورونے کے شفتے مثل رہنے و والے قریب جدود تک کر این قم پر تسر کرے گا اور تہدرے گا گھڑند و سے گداور اور ہو ہی آئے تھے۔ اس کے باقعے سے سے مرافع کی تاقد اور تہدرے کو سے گی ورند و مذاتی جس کے تم کے حربے والے سے ایک سرمری چیز این قم پروں او جو ایک گو۔

صاحب ( ووابرداخت اور نظام شران واحت الساب قول ساب بهت بجمه بحالی ا بین بین جب کو نظام تنجه ساب بایت کبتا ہا دراس کے جدقو اس کو اس وہ کا جو ہا وہ بات قارت نے بحق کمین موجود دوست میں ( دریاں ہیں ساوجوں جو کر جائے بوقتی ہائی ہے کہ باتھ اول کے درمین شان آمد جو ہائی ہے ( کا فریاد مگتاب بین کر میں کہ جورد شائے کہ جاتو تو اندائی کو فوجہ آئی فاجہ آئی نشر پڑھتا)۔

س سے شش کوئی چیڈیمیں ، در دو دسب کی سننے و ، اور سب دو پیننے دان ہے ا خور کوموں مت کر دور در دو آم تا کو تک کئی ہے، چیسے کو گئٹ شکا دی سے کو لے کم پاسلے اور کئی پید کران کوئر پید کرے دوران کے من تھے تھی کی رکے تو شرور ہے کہ دواکی کو گھسے گا۔ خوال کی بہت مت چھوٹر داور اس کی چھر ایس کو تیز ندیجو نے دور دور دور تر کا کم کا است کے جنگل میں چیسیک دیے گا اور تہید رہے سے تھے دھوکا کرے گا اس کے مواد کو تشر کر دوران کی شہودی میں اس کا آخر ادار تیکر نے دو۔

بالنداده رے قوب کے مقامے میں اور کر دور مورکو ذیا میں مجل محد کی ور سخرت میں مجھی بحد کی عدد فر مادر اور کم کو دوڑ کے عذاب سے بچے ہے آئیں۔

# ہائیبر ۞ زبان سے اسلام کا دعوی مسلمان ہونے کے لئے کافی مہیں، میکدال کے احکام پڑھل کرنا ضروری ہے

صاحبوا تبہار نیکن طدتی کا دفوق کررہے ورقم کو ترفیق، سے کہ وو چلتے بین کل تعالی برودار روکام چاہتے تبہرائش اس کے برطاف چاہتے، س کے دیکن شیطان بھوں سے جہت کرتا ہے اسامت کے ساتھ جیت ٹیس رکھا اور جب ہی کے حاص آت بین فوتمبار کشن شان کی موافقت کرتا ہے اور شان پرصابر رہتا ہے بلد

ا) بونت شام بروزشنه براز من ۱۸ د ینقده بدیم ۵ مرسم عموره ...

مورضاورتر بالترت ( كيان يون يون بوالاو يون يون يدون بدو ؟ ) بي أورون جدو كي فهري كي كدار كيابيز ب ) دواسرو كيام مرحرف قد حت مراشط بديوان ك سئ مشيرتين ادراس بي وفي كاريراري ندوك .

صاحب ز دوا بہت تو تو ای بیت و تل تھاں ہے جائے۔ اور بین کے اور بین ک ان کی استان کے اسٹرون جائے۔ اس وقت تک برابر ڈر نارہ ورنڈ رست ہوں اسٹانی ان مان کے اسٹرون کی جائے ہوں اسٹانی ان مان کے اور اسٹانی کی اسٹانی کی اسٹانی کی اسٹرون کے اور اسٹانی کی اسٹرون کے اور اسٹرون کے اور اسٹرون کی کا اسٹرون کے اسٹرون کی کا اسٹرون کے اسٹرون کی کا اسٹرون کی کہا ہے کہ اسٹرون کے اسٹرون کی کا اسٹرون کے اسٹرون کی کا اسٹرون کی کا اسٹرون کے اسٹرون کی کا اسٹرون کی کا اسٹرون کی اسٹرون کی کا کی کار کی کا کی کا اسٹرون کی کا کی کارون کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کار کی کا کا کی کا کا کی کار کی کا کی کار کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کائی کا کی کائی کا کی کائی کا کی کا

حد جودا الل المدجم خفل میں میں آج اس سے ماقی ہو قام ہے نفوی کے لئے جو تمہارے ڈیٹمن میں رات وون محت میں شخول روہ اپنے زیب کو والی کو نارائش کرتے اور پٹی چوالین کر رفتی کرتے ہو اس و کیتا جو رکتے کی سب سرکات و سن سے ورتے اس رگھ س ورودي وي من سند المنظم المنظ وگ بین پی بیمیوں ور بچوں کی خوشی کوخی تعان کی خوشنودی پر مقدم سجھتے ہیں، تچھ پر فسوئ التير شور مردول مين نعيل بوسكل كيونك وهر دجوي في مرد تكي مين كاش بوتا سے حل توں کے سواکس ڈومرے کے سے عمل فیٹیں کرتا، تیرے قب ک دونوں سکھیں اندھی بوئنن ، تيرب ۽ طن کي صفائي مگدڙين گئي ، وحق تي ان ہے جُوب بو ميا اور يتھے خرشين . مي ے ایک بزرگ نے فرہوے کہ:-

والسئة حسرت المن مجموعين يرجن يواينا مجموب بوناتيمي مصومتهين به

تجھے پر فسوں ' ۔ تیے ۔ بر ہے ش ہ ج کا چورا طاہوا ہے ورتو اس کو کھ کے جاتا ہے ور فلیٹے جوت وقوت حریس ورشدت ہوں کے سب اس سے آگا ولیس گھڑ کی بھر کے بعدوہ تیے معدے کنٹزا کردے گا وربوک بوجائے گاہ تین کی سارکی معیبت اپنے مول ہے دور عِنْ ورغيراللهُ واختيار رَيْ في وحدت نه الرو مختوق ن جاغي كرتا و خرور ن كوم خوض تجتنااور ن کے خانق کو محبوب بزتا، جنب رسول الله تصلی مقد عبیه و معم نے فریدیا ہے کہ ہ دا في المبغوض مجمحة عكراً.

تو جائج بغير جعض ومحبت ركفتا ہے، جانجنے كے يختفل حاجئے اور عقل تيرے

يات بينين، جانيخ والاقب بواورقب تيجه وغيب نيس، قب ي حاجة اورغبت و فيحت بكِرْمَا بِ بق تعالى رشاوفرها تاب:-

ے شک اس قر آن میں نصیحت ہے اس شخص کے ہنے جس کے قلب دووے ووکان کا کرتئے۔

بحضور تلب عقل بی منقب جو کر قب بن جاتی ہے اور تلب باطن بن جاتا ہے اور وطن فلا بن جانا ہے اور فنامنقب ہو ہو کر وجود بن جاتی ہے، حضرت آدم وردیگرا نہیا ، میتیم اسر میں بھی شوتیں ورنیتیں موجود تھیں بگروہ اسے نفوں کی مخاشت کرتے اور اسے ربّ عز وجل کی خوشنودی کےخواہ ں ج تھے، آ دم علیہ نسلام نے جنت میں رہنے کی صات میں صرف یک فو بش کی اور صرف یک لفزش کھا أن اس كے بعد توبد كر لی اور پھر بھی ایرانہ کیا ، حداد نکدان کی خواش بھی محمود تھی کیونکہ انہوں نے جاپا کہ کی حرب حق تقال

مو عددهنرے شاق عبد تدارجیاتی ایر است کے پروال سے جد شادون (ورشیطان کے تعمین کھا کر عین والیا تھا کہ اگر معموم وراشت کا کھل کھا و کے قوسد پہلیں رہو گے ) ہیں خو بھش کے متحسن ہونے کے واجود چھن ملہ میر میں غوش کھائے کی جب بیرمزا فی تو کیا ہے چھٹا ان کا جن کی خواہش بھی ایک سے اور تدبیر بھی و میل انہیا علیم سدم نے نفوس اور پی شبوت اور پی صبائ کی بمیشد مخالفت کرتے رے بیوں تک کے اپنے غوٰں ومشقتوں میں اُٹ ور مجاہدوں کَ ش ت کے سب حقیقت كالتباري فرشتول يرب حق بوجات، نبياء ومرسين اور وسيء مدعبر كاكرت في ہی تم بھی صبر کرنے میں ان کی موافقت کرو۔

ص حب زاد والسيخ وُتُمْن کَ مار پرعبر َ مرو بهت جدو و آے گا که (اپ صب کے صع میں) تو س و ہارے گا اور تش بھی کرے گا وراس کے سامان پر بھی ہال منتبات بنا کر لیفنہ کرے گا وران میں کے بعد واٹ و کرف سے ضعت و جا گیر (جنت ) بھی حاصل -64 8

صاحب: ووا پوشش کر کہ چھوے کی لیک کو بھی ایڈانہ کیٹنے وربیا کہ برخض کے ئے تیری نیت بخیر ہو، گریاں جس کو اینرائیٹی نے کا شرایت تھم وے رہا ہو، ہال اس کو بیڈا پہنیا ہی عبات ہے،صاحب عقل وشرفت صدیقین کا آفع صورة تو وقول میں کہا ہے، نبول ف سے نفوس پر مید بی قیامت کری ہے، یل بمتول سے انبول نے وانو ک طرف نے زی چھیر ہیں ، تھد تی سے پی صرار کوعبور کیا اورائے تلب سے جھے بہر انک کہ جنت کے دروازے پر چ کفیم ۔ ، وو وگ رائے کے پاک کھڑے ہوئے اور کہنے گ كيان بهم تني ها كي عن التي يكن عند من عند كه ترج تنو تنيل كان راتا ، بيال وايا ك طراب سے بینے ہے یہ کا وائے آؤ کہ وگوں یو مذکر ڈوچس کی جاعت بھی آسران بغالیں جر تخفی کا بدن قوی بوجاتا ہے ور فیتن تم جاتا ہے وہ قیامت کے سررے معاملات جن ن جن تعالى نے خروی سے بلول كى تفھول سے ديكت سے ادا كچتا سے جنت وروز ن كو ورجو پاچه راحتین و تکلیفین ان مین مین مب و ، وود کیف ہے صور کو ور س فر شینا وجو س پر عینت میں، وہ و کیتا ہے أن فارو ل ور بل دنیا كل دوست مصومت كے تقد ب كو، وہ ، کیتا ہے تنام چیز وں کوچیسی یا نشیقت میں ووٹیں ، اوو کیتا ہے ٹھول کو ویا کہا وقیم اس کے

مد فون مر دے بین جویش پھر ہے بین جب قبروں پر س کا ٹرز بوتا ہے قور ک وکھموں ہوتا ے وہ مذاب وَتُو،ب جو اس کے اندر ہور ہاہے، وہ ویکٹ ہے تیامت کواور جو پکھاس میں و نے والے معنی چیش اور خلوق کا یک جرکھ برز وغیر دوغیرہ دو کیا ہے حق توں کی رحمت و وراس ك مذاب كو. و يكت في شقو كوكم ابو اورانها و ومسين اورابدال واويو ، كو اینے سے مرتبوں پر دود فیقا ہے جنتوں وکہ پک ذوبرے کے بیال من جنے کو تجارے ہیں،اورد کچتا ہے،وزخیوں کوکہ آگ کےاندر یک ذومرے ہے ڈشخی کررہے ہیں،جس نفل کی نظر سیجے ہوجاتی ہے وہ یے سرکی آنکھوں سے گلوں کو ایکیا ہے اور یے قلب ک آئھوں سے مدمز وجل كفل و جو تقول شرصدر بور ، ب، اس كو ظراً ما يحق تون كا نفوق کو ترکت دینا ورسکون دینا، پیل به نگاو میرت ہے ( جمل ہے فق تعالی نے ان کوفواز ا ے ) حفز ت اوپرہ مقد ہی ہے ہیں کہ جب کی شخص پر گاہ ڈ کیتے ہیں اس ئے فی ہوا ہے مرک آئیوے۔ جوخدمت کرتا ہے وہ مخدوم بٹیآ ہے ،ان کی بدھامت تھی کہ جب تترير خداوندي ن مي متعش آتي ہے تو بياس کي مو فقت کرتے خواوووان کو نشقي ميں ے جوئے یا سمندریش، زم زمین میں پہنچا دے یا پھر پلی زمین میں، ورمینی کھوا ہے ، ئر داریدار کی موفقت کرت تھے وقت کے متعلق بھی اور پید اسے متعلق ہو تگری کے منفق بھی اورافدیں کے منعق بھی ہتذرتی کے متعلق بھی اور یوری کے منعق بھی یہ تقدیر ئى كى كالى كى الله كالله كالمائد كالما ز: پک اس کے ختر م اور مقرب ہوئے کی وجہ ہے وہ 'تریز' کی اور پی جگہ س کوسوار کروہیں. نوائں کے جم رکاب بن کر چی اس کی خاوم بن گی دوراس کے سر منے آخیع سے جیک گئی۔

بیرب چھونے کئی۔ بی خوائش ابی عیمیت، بی عادت، بین عادت کرے ہم نشوں ان محفات کی ہومت تھیب ہوا۔ اے میرے اللہ اندر کو این موسو میں میں پٹی تقریر کن موانت تھیب فرم اور ہم کو دنیائی کھی جھوٹی ورآخرت میں بھی جھوٹی موس فرم اور بین بھی کوورز نے کے مفریب سے آئین۔

## بابنہر۞ جوغیرامقد پراعتاد کرتاہے،اےای کے حوالے کرویاجا تاہے

ا ... و شندگان بغدادتمبار ... اندر ندل بزه میاادر اضاص کم بوگیر الوال بزه گئے بد. ندل کے، و قول کے بغیر کی کام کانیس، ندو و مجت ہے ند ( قرب حق کاریت)، تول وعمل اپياہ جے مکان بنير اروازہ ، ورا فزانہ ہے جس ہے خرین نيس کيا جا تا او گھن دلاوی ہے بد گواد کے وہ صورت ہے جہ روٹ کے، وربت ہے جس کے ہ تھانہ یا اُن اور نہ گرفت کی جات ہتمہارے اتاں کا بزاحصہ گویا بدن ہے جس میں روح نہیں کیونکہ روح قواخی و توحیداور کتاب مقدوست رسوں پر قائم رہنے ( اور وہ کثر اللیال ہے نکل چکی ہے )۔ فضلت مت کرو ورجات کو چنووں کے اوصوب یا وی تھم کی تھکیل مروہ ممنوعات ہے ہزآ ؤ، ورتقد برکی موافقت کرو بھول میں چندی افر و ہوتے ہیں جن کے قلوب کوائس ومشامد ورقرب کی شرب یدوی حاتی ہے کہ ین کو تقدیرا و مصیتوں کی تکلیفوں کا حسن نمیں رہتا ہمصوبت کے دیٹا ٹر ربھی جاتے ہیں ورن کا وفیر بھی فیص ہوتی ہیں وہ اللہ عزز وجل کی حمد وشکر کرتے ہیں کہ (الحمداللہ) مصیبت کے وقت (شمراب اُنس کی ر برق کے سب ) موجود ہی نہ تھے جو بے رہ عزاوجل پر عزاض کرنے کی فرہت تی ، " فات ومصائب ال مندير بھی ہي تي ناز پر بو تي التي جيسي تم يا بيكن جيش ن ميں وو<mark>جي</mark> (جن وحس ہوتا ہے) گروہ صبر کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جوآ فات اوران برصبر کرنے ، و ونوں سے (شراب انس کی مد وژک کے سب) عائب ہوتے میں ، تکلیف کامانٹا ایمان کی کم ورکی ور ایمان کی حفویت کے زیائے میں ہوتا ہے، ار جب بیان نوجوان وقریب بلوغ بن جاتا ہے قوصر ملاتا ہے، ورس کے مَال جو ٹی وکٹنے جانے کے وقت موافقت بها تی ہے ور س وقت جَبَدوہ (منتباک) قریب بینچ جاتات قرم تیہ رضا حاصل رہتا ہے كَدَا كِيْضُالِّمْ مِنْ سِينَاهُم مِنْ سِينَةِ رِبُومٌ أَوْلِي وَالرَفِيبِ اللَّهِ بَوْلَ مِنْ سَ اللَّهِ بَهْر قب ورباطن ( وزیات کوئ کرجائ ور ) موجود بوخش قبال کے باس بیال بدارت مشامده ورجم كل في كلول كالتياري الكاطن بهي في مرويدي تاك ورس 6 وجود بھی فئی ارکو کردیا جاتا ہے اور خال عزاوض کے بیاس موجود ہوتا ہے کہ و س وحزاتا ور وين سُ ويُص أا تاب، س ك بعدا كرويت عق سُ وديت السائر فرائل الى ال جب سَ وَوَهُ مَا عِلِيهَ بِقَ مِن وَيَتَابِي مَا سَكَ عَصْلَ الْمُنتَشَرُ شَيْرٍ وَ أَصْافَرِهِ الْمَاكَ مَا ن كى بقريول وركوشت اور بالول كوجمع فره يركاء بجر ن بين رويس بجونك ويده م لیل کُفتم دے کاء بیرتو ما مخلول کے حق میں سے تیکن اہل اباد کا (جو فنا کیت کے بعد ) د و برور تدو كئي جات بين وج و مطاعا دوفرو كاكريت كاوان وفي كروي ورأيب نگاہ ن ویٹھ کھی حاست پر ہے آئے گی ریٹر ھافیت ہے کے گیجوب سے سی تندیتر ہے ہے۔ راد ہ ہو آلی رہے ور خدائ کو دنیا یا آخرے و سی مخلوق ہے مشغویت ہو، مقدم آوجل کی محبت َ وَلَى آمِن وِتُ ثِيْنِ بِهِ كَهِرُولَ أَنِ كَا وَقُولُ مِنْ مِنْ عَلَى بَهِينَ بِهِ وَسِاسَ سَامِ لَل ين ما الكهاد أل يت وس جيدين، وربهت من يت بين بن أل كالما فين من ال وو ن نے یوں موجودے، کی کھی مسمون کو حقیر نہ کھو کے حق تجاں ہے، مریرین نے ندر آخ ریزی کی هم ن جمیرو یے گئے ہیں، جن کیا ہے ہے کہ کن کا تھے کب بر آور ہوکروں بن جائد من تقول بين ومنع فقيار مريدة ن فد يرتمبرمت كرورا في ففتول م با ً الثواتم بزلَّ مِن خُفت ثنر بو ُويا كَتِم حباب سه فارنَّ بو يَعِياد إن سه و و مبور کر چکے ور جنت میں ہے: مکانت الم<u>بر چنے موائیا تم</u>قانا ہتے بڑے دھم کے <sup>8</sup> قرمیں ہے ہفتھی حق تعاق ف بہت پہلے ہوئی فریدہ ہے مرت ن میں فکر کرتا ہے اور فد ن سے وَيَرُرُونَا عِنْ مِنْ مِنْ عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُولِيرِ مِنْ مُوسِّينِ مِنْ اللهِ اللهِ ال نامنہ عمال میں ( پیے ) وقاعت ن تاریخوں کے ساتھ کھی جونی میں بے میں ہے برتیس ه رَشْر كاحساب بياجات كالمورمزاد كي جائج كَيَّ ، بيد رجوجا وَالْتِ غَلْت شعارا! أَحْوابُ موے ، واحق تحاق کی رثبت کے مرہنے تھا ، جس فٹنی و مفصیتیں ، رغوشیں شدید

بولين، وروه ن پر زارېا كىندۇ يىل ورندة دم يون كرس ئىدى كى نالى وَ ( سَجِيرِ أَنَّ ) مُرَكَا وَصِداً \* يور الله إن رَبِّ الله الله الله عنه معد نہیں، وریضوق (ئے ثید )اکے فاق ہے فوش نہیں، تو اَروَرہ ہے قوصف فحات ے، ارآرزہ عے قصرف وَنُمري كِي بتير علام برقسون ارز ت تقيم موجعت النازيورو بوسَمَات لدَم، ورفاعقدم بوسَمَات نامؤخر، تِحْدُوكِ تعال أن احدد ري بين شك ب ارق تریکن ہے س کی طلب کا جو تیے ہے متسوم میں نمین ہے ۔ تیے کی حرص کے تیجے کو روک و ، وجو و کی خدمتوں اور خیرے جسوں میں جانے ہے، تھے کو ندیشت کہ تیا ہے گئی میں کی ت بيك أن ارتيري تجارتي تعين راج مين وتحدير فسور اجر جب قرين فروس في يْن يَرِيقَ بْوَاسْ وَتَ تَجْهُوكُسْ فَعَادُومِ مِنْ أَنْ قَوَاعْدُورُرونِ فِي فِي مُعْوِلْ مِهِ م ایتے ویزارول پروانے ورجمول پرواٹی قریر و قروفت پر ، در یے شرک مرد مرد میں بی جس پروآ فتما کرے واقع معیوا ہے، وربر وانتخص جس ہے ڈ نوف پر سے و کی رہے وو تير معبود ے،اور ہر وہ تحق جس بر فق ور نتصاب کے متعلق تیر کی نظر بزے ور قریوں نہ سمجھے كرفق قال بي س كم وتقول التبعيد كركزت و يحقود المعبود معبود معبود المنتجي رد انو م نظرات كا كرح تحال يه تين عاحت تين بعدت تين أقوت رات اتيه یں اور یہ ووج جس پرقٹ اس وچھور کر عقود کیا تھا کے اور تھے ۔ ورمخلوق کے رمين أطع تعلق كرا ساه. بن أقلوب تجهر يرتخت بناد سائل كرار إل أرار مترس کھا ٹین کے )ان کے ماتھ تین کاطرف سے تھنج کے اور کے بید حیاجی تھے وول ندا ہے كَا) يَحْدُو تِيرِ عِنْ عَلَى عِيرِفَاتِ مُروكِ كَانَةِ تَجَارِتِ بَكِي فِي مِنْ مِن )، ١٠. تَعِيبِ جرے برسارے درواز ان کورٹد کرا ہے گا کہ کئیں مراہ بوری موقی تھر ند تھے کی ) تھوکو وربدره ب گاور نيم محكى زائيد شما ب گانائيد ذره، ورجب س ساه الله كا ئەر ئەچەت كۇدركرەپ) ۋاتون نۇپەت ئەبىيەس ئەت ئىرتات ئاداشتىك را نا ارس نے بیر ہے اور س فعین فیروں میں عب بیل ار ن سے الماق معصيتون برايات حاصل كي و بين ال فتم ئه و ون بين بيترون ما مرتمديه بيا موتا وو و ہو چاہوں من فرماؤں کے تعلق کٹھ میں حمد پیشہ مات ماں بھٹل ہو بھن ہے ہے

سن المستور المراق المراق المستور المراق الم

صاحب زاددا کی ہے نئی کرفتی تھی جے ہیں آپ میں اپنے نیے اور بھے پیٹر ق وائٹر اور نئی آئی کی ہے کہ اس ہے تھی میں اپنے فیرکا فوق وغیرے واکن فیر کا جی ایک میں مداعشارہ جار الاست بہتے تھیں و پاکسترو ورکن واقتصان کومت بجنوائر مدن کی طرف سے کیٹم اس کھر میں مو وراز کی شاخت میں ہو۔

سا حب ز دوا ہو گئا گئی شمین مورشی تھی دخراتری ہیں اور ن وہ گئیب گئیت بند بیسب نقسی مجت بہ سمی پر تھی دور اور بست کی سنگھ میت سمی میں گئے نہ اس وہ سادوان میں کہ مجت ہیں اور اس کے کہا گئی کے نہ اس محمد میشن دوروہ دینے وہ میں کی مجت کہ موسو ہے ہے گئی کی اور سائے کہا ہے اس کھی سے سادر سے بار سے بھا ہے کہ ہیں وہ موسو ہے ہے گئی ہے کہ ان سے تھو ب کی مہموں سے ایا تھی دو بھی جس کے تیں وہ کہا ہے تھی تھی تھی تھی ہو تھا اس کو تھا اس اور اللہ کے اس میں میں اور اللہ کے اس میں میں اور اللہ کے اس میں سے ایک میں اور اللہ کے اس کھی کہا ہے صاحبوا اگرتم أن كے دروازے سے مند پھير ليا اور حق تعال ك درورز كى كى طرف رُجُ کریں تو وہ خود کُل کر تمہارے چھیے آئیں گے بتم حق تعالی ہے عقل ، گاہ، جب ۇ نيادلىيا ماسدىر متوجە ببوتى ئەتۋە دىكتىج بىل كەچەككى دُوس ئەكوچۇكا دە، بىم تچھەت دانق يْن، بهم تجَهِ وُنُوبِ و بَهِ حِيدَ بين، بهم ُومت آنها كه بهم تيم ي هيقت جان حِيد بين، ايخ ھوٹ دیناہ کی مجزک ہم کومت دکھ کہ تیر اوینار عرف خاہر کی حسن سے ہوئے ہے، تیرا سنگهار مکڑی کے تھو کھے بت ہرے، جس میں روح نہیں تو طا ہر محض ہے با معنی کے اور فقط اکھاوا ہے بغیر حقیقت کے۔ و کھنے رور پر کھنے کی چیز تو ورحقیقت " خرت ہے، اس مندیر جب دُنیا کے عبوب کل گئے تو وواس سے بحا کے اوران سے متوحش ہو کر جنکول، بنوں، ویر نور ، غاروں ، جنات اور ان فرشتوں سے مانول ہوئے جوزین میں ساحت کرتے تیں کیفر شنتے اور جنات اپنی صورتمیں جل کران کے پاس آتے تیں ، کی وقت زیروں اور نچى دا ژھيوں والے ربيوں كى صورت يش ،اوركھى جنگلى جا نوروں كى شكل يس ،فوض جس سورت میں جائے جن خام بوجاتے جن کیونک فرشتوں اور جنات کے نزد ک مختف شطیس سی بین جےتم یں سے ک ک یاس مختف تم کے کیزے علے ہوئے ہوت باس كراس كوچا بيت بين لے اهر يد جو فق قدن كي ارادت ميں سے جو تا بني بقدان حاست يس فنول كَد يكيف اور ن ب ولى وت عنه اورونيا كالب زرود كيف يهي نتك ول ہوتا ہے جنوق میں کل یک چیز وکھی نہیں و نمیسکٹا اس کا قلب جیران ، س ک<sup>عظل</sup> م<sup>م</sup> اوراس ك نكاه يتم كي بول عدوه برابراي حامت شي ربت عديب رئك أراس كقب بر

پر رخمت کا ہاتھ تھم تا ہے، ہیں اس کوقر ارتباتا ہے (اس کے بعد ) مست بنا رہتا ہے، يهوں تک يقريب كى واس كى ماك شيخ تائي ہے تب اس يو ہوش تات اور جب على تو حیدو ؛ خدص اورا ہینے رہے <sup>ہوت</sup>ا وجس کی معرفت ،س کے علم اوراس کی محبت میں رائ<sup>ٹ</sup> ہی جِاءً بنةِ ستقامت ورمُحُنُولَ لُ مُنْجِأَشُ آتَى بِ، مَدَعزًا وَبلُ لَ طرف بيه وصالت " قَلْ بُ كَنْمُولَ كَ رُوبُوكُفْت كَ بِغِيرِ البِيِّهُ أَوي وَلِيمّابُ انْ كَاقْبِ النَّمَا رَبَّ وربْ كَا عاب بناہے ور ان کا بیٹنگل ان کی مصلحق سے مشتمر ہوجاتا ہے، ( وریانی جمد )اپنے زت بڑ وجل سے ملک جھیکئے کے برابر ای ما فعی شعبی موتا ، جو محض سے ڈیویش مبتدی ہے ك ية كلف زايد بنياً بي وه وتحلول ت بن كاس تات بعُدان كاحاب بنياً ب أوالمداه وحل تحال شانداً وبهي ن أيا معاه و فد كل جيز ت بحاك ورند فداك مواسي شرات ارك. مبتدی توفا عنوب ورنافرها نول سے بھا گا ترتاہ، ادامنتی ن پوطب یوں نہ رے کہ ن ن سررن وو ای کے باس سے اورای لئے ایک بزرگ فر مایاے کے اس کے مق بر أثين بنستاً مُرعارف، جوَّتُص حَلْ تعانُ كَ معرفت مِين كالله بوج تاہے، وہ اس تَك يَبْنِي فُ كَ خَدَابِيرِ ورجِلَ مِنْ جِامَاتُ كَاسَ فَارِيقِطُولَ كَا أَنْ يَسْتَمْدُرِ مِينَ شَكَارَ يَاجِامَ ت( كَدُونِ وَجِهِ مِي مُنْ مُراْ وَكُونِ إِنْ وَنِي كَ وَبِرِكَا لَا مِنْ })اسُ وَاتَّىٰ تُوتِ وَيُ جِلِّ ے کہ جیس ور س کے تقسر و اچھادے اوران ک ہتھوں سے تفوق و ( نہیںن ) تا ہے، ے و و تنتمی جو جہات و ہے ہوے زاہد ہن سر یوشے میں جا پیغائے! آ گے بڑھ ور اس كه يكن أبيّا جول - الساولي في كه زاهروا " كُه برجو بينة ان خوت في فول كووم يان مروو ورمیرے قریب " وُاہِم کی خلوق سامیں بھل کے بغیر حاشقے ہو،تمہارے ماتھ میں جائز بھی نه آب آٹ بزجونفست ۱۰ نش کے پیس بنو (جومیر ب مندے بھڑ رہے ہیں) مدتم پر رقم فریا ہے ، میں آبور دا " نا بی فوش کے سے ٹیمیں جے بتا بلد تمہد رقی فوض کے ہے جے متا موں یہ ساحب زردوا قرمینت أخان کا حازت مندین یمیان تک کیصنعت کواچھی طرح سيكي هائع، جب بزارم رتبه بنائع گا ورتوژے گا تب ايبا عمرہ بناسے گا ، جس ب توزئے کی فوہت شات ہی ، جب قرینات اور قرئے میں فنا جوجات کا تب میں تعال تم ہے ہے وہ ٹمارت بنائے گا جو بھی شانو ئے گ

صاحبوا تمر 'وفتس کب' کے گا؟ جس طرع میں جس رہا ہوں اس وتم کب ہِ وَگُ؟ حا ہان حَلّ کی ( تازش میں جارطرف ) گھومواور جیب و وتمہارے ہاتھ کہا کیں تو س کی خدمت کرہ اپنے ہال اور جان ہے، سچے طاہ بان حق کے لیے نیاحی خوشہوے، ان کے نئے کھی عدامتیں میں جوان کے چیروں پروکتی میں بگر آفت تمبارے ندر ورتمباری آ نکھ اور تہماری پیمار مجھ کے اندر ہے کہ نہ صدیق اور نہ زندیق میں انتیاز کرتے ہو، نہ حد ں . در حرام میں ، ندز ہر آلود واور بغیر زہر کے کھائے میں ، ندمشرک ، در موحد میں ، نیکنفس ور من قق میں، نہ ہافر ہون اور فر ہانیو ، رہندے میں ءاور ندط سان چی ورجا سان خلق میں ان مشائغ کی خدمت کروجونلم کے حامل میں کہ وقم کوتمام چیزوں کی اصل حالت کی میجان كرادي كروت كا بقال يد واقف في كا كوشش كرود كوكد جدهم اس دواقف بوجاؤكَ وَجِمِد ما موات والقَّلَ بوجاؤكُ والسَّا كَوْ يَجَالُونَ سَ كَا بِعِداسَ عِلْمِينَ مُروا، بب تم ال واپنے سر کی آنھموں سے نہیں و کھیے گئے تو بنے قلوب کی آنھموں سے ایکموہ جے تم نغیتو یا کواس کی طرف مجھو کے قرطروراس ہے جہت بھی کرو گے، نبی صلی این بھیے وسلم فر ما بات كه في تعال مع مجت كرا ان فحقول كي وجدت جن كوه وتربار كي نفر باه تا ہے، اور جھے ہے مجت کرو ک وجہ ہے کہ اللہ عز وجل مجھ سے محبت فرہ تا ہے۔

صاحبوا اس ئے اپنی فعمتوں کوتمہار کی غذا بنایا جبکہ تم اپنی ماں کے بایت میں تھے اوران سے باہر کلنے کے بعد بھی گھرتمہیں تندرستیاں، آق تیں اور گرفت کی حافت بنش ، اور تم ُ وا بِني حاعت نصيب فرما في ادرتم ومسممان اورا ہے نبی صلى ابتد مديمه م كامنى بنايا، بأب آپ کی شکر ٹزاری اورمحبت فق تعالی کی شکر ٹزاری اورمحبت کی طرح ( ضروری ) ہے، جب تم نعتوں کواس کی طرف ہے سمجھو کے واٹلوق کی محبت تمہارے قلوب ہے جاتی رے گی ( کہ جب کی نفع نہیں تو محبت کیسی؟)۔ حق تعالی کاعارف اس کامحب ، دراین قلب کی آ تکھول ہے اس کود کیجنے والا وہ ہے جوسوک و پدسلو کی سب اس خدا کی طرف ہے سمجت ہے ك كلوق من جوكو في ال يرس تحصوك يا بدسوكي كرتا باس ك نظراس ك م ف نبيس ربتی ، اً رُفتون کی طرف سے سوک طام ہوتواس کون تعالی کے سخر بنادیے کی وجہ سے مجھتا ہے،اوراً مر ن کی طرف ہے بدستو کی خام ہوتو حق تعانی کے مسلط کروینے کی وجہ ہے بھتا

مواعدة حضرت فيخ عبد لقادر جيل في يرتبه

154

ے، ک کُ نفر مخلوق کُ طرف سے خاق کی حرف منتقل بوجاتی ہے، ور بوجود س کے شریعت کا فق شریعت کو ہر ہر دیتا رہتا ہے اور اس نے حکم کوسر قطانیں کرتا ( کہ بیسلوک کو نھیجت بھی کرتا ہے،اور منع کاشکر ٹرار بھی بتر ہے )۔ یا رف کا قب بمیشہ بیک ہاست ہے ؤ *دہری حالت کی طرف نتقل* ہوتا رہتا ہے، یہ ں ت*کہ کے گلو*ق سے ب رطبق اور ن کا چھوڑ و یناوران ئے رُخ چھر لینا قوت پکزیت ہے، جن تھ میں میں رغبت بڑھ جاتی ہے ورس پر توکل قولی ہوج تا ہے بخلوق ہے اشیاء کا لیٹائل ہے جاتا رہتا ہے، ورمخلوق ہے اشیاء کے ليت وتت كل على ك باتھ يريين وقرره جاتا ب (كرجس وتت كي شخص في ول جدان کودی و تجھتے بیں کہ جم نے دی اس نے خد کودی درخدا کے ہاتھ ہے بھر نے ر)۔ ن کووہ عقل بھی جوان کے ورس رکی مخلوق کے درمیان مشترک ہے آدی اورمؤید ہوج تی ہے، اورا کمپ ڈوسر کی عقل کا اضافہ کی جاتا ہے اور وہ متدع ہ چل کی حرف ہے خاص مقل ہے۔ ا من فعول ك عنان اوراك ن وشريك حيات قراردين والناؤرك ي عالت برموت ندآ ج بجس ميس وجتل به بكن شاق تعال تيرى رُون ك سے اپندرواز و كلوے كا اور نه ک کی طرف ظرفر ، عے گا، کیونکہ وہ ہراہے مخص ہے جومشرک ورغیر امند پر افتاد کر ا و ، ہو پخت نار ض ہے، یں کے بعد "خرت سے پلیدرگی اور اس کے بعد موں سے سو جمید شیوہ سے گوششین بن جائے وازم پکڑ ، جب تو مولی کے ساتھ خلوت قانے میں ہے اور تم اوں مخلوق کے مروں میں بڑے کان کے آئے اور نذرانوں کا منتفرے ، تو تیاوات ضائح ہو گیا ورتیرے نےصورت رو گئ معنی کے بغیر، پیے نفس کو یک بیج کا الل مت مجھ جس كى البيت تجير كوفق عن ف مص نبيل فرمائي، كرتير ب يا ك البيت من تعالى أو مرف ے نہ آنی ہوگ و تواور میاری مخلوق ل سرجھی اس کونید یہ سکے گا ،اور جب تجھے کو باطریقیجے نصیب نہیں اور نہ ہاسو املدے خان جوج نے و لے قب صصل ہے (جواس کی علیمت ہے کہ خدا ئے تجھ کوخلوت کا کی نہیں بنایا ) وتحل خلوت تجھ کومفیرنہیں۔ یا بقدامجھ کو کھی نفع رے اس کارم سے جو میں کبدر باہوں اور حاضرین کو پھی تفع دے س سے جو میں کبدر ہاہوں اور وہ ک رے بیں۔

## باب⊙ دُنیا کی طلباس سے دُور کردیتی،اور دُنیاسے اعراض قریب کردیتا ہے'

دُنی جیب ے آخرت کے لئے، اور آخرت حجاب ب دُنیا اور آخرت کے يروردگارے، اورس ري مخلوق تجاب سے (او جمل كرنے وان ) فاق عز اچس سے، جب ق سی نے کے ساتھ در گائے گا قواوتیے ہے ائے قاب بن جائ باتھوں کی طرف دوی ی طرف و حق تعال کے سواک اور چیز کی طرف اتفات مت کرو، یہاں تک کرتو ہے ہ طن کے قدموں سے اور ما سوی القدمیں زُید سے تھے ہوجائے ہے حق تحالی کے دروازے پر س طرح نہ پہنچ جاؤ کر سب ہے عربیاں اور مجروجوں کی میں متحیر بوں ای سے فریا کر رہا ہوں اک ست مد عاج ورباہوں کی سے علم اور تقدیر کی طرف قطر جمائے ہوئے ہو، ہی جب تیم ہے قب اور تیرے باطن کا وصول مختلق ہوجائے اور بیدوؤں اس کی ہارگا وہیں دافش ہوجا میں اوره و بھی کو مقرب كر لے اور ين ياس جائ ورتجي وكيوب بنالے اور قعوب برتجي كوككومت بخشے اوران پر جھ کو آفر قرار دے اور جھ کو ن کا طبیب بنے ہو آپ اقت مخلوق اور دُنیا کی طرف خرور النّفات كركداب ان كي جانب تيرا انتّفات كرزان ك فلّ مين فعت به اور تیراان کے ہاتھوں ہے وُنیا کالیٹراورانبیل کےمیا کین پروائیں ٹرویز اوران میں ہے ين مقوم كالوراكرين عبادت ورهاعت اورسلامتي يه جوفه أن يكواس كيفيت ي لے گا تو وہ اس کو ضرر نبیل پہنچ ئے گ بلکہ بداس کے شرے محفوظ رہے گا اور جو چیزیں اس ع مقوم میں بین این تکور کو فنون سے اس کے لئے صاف بن جائے گی ، ولایت کی فاص ملامت سے جواوئیاء اللہ کے چرول پر عمودار بھوتی ہے، اس وائل فراست میجائے

<sup>( )</sup> بوت شاسروزرشنبهار تاهدار يقعده هاي ديت مدرسهمورور

ال البوب كرال تعال عدى إلا ما الله جان فريق كريداد بين قلب الحلوق ورون و چوڈ کریں کل جائے جینے ہاں آئے ور دووہ کل سے خل ج آئے: ورس ھ ن ت فرت ہے نگل جائے اور س طرح جملہ ماسوی مذہبے میں اس وقت قام صاحب حق و س کاحق او کرے گا جق تحال کے دو برووی ورآ خرے کا جتنا حصہ تیے ہے متعوم میں ے یں واق طرح کھائے گا کہ قویں کے تات پر کھڑ ہوگا اور ڈنیا تفریقہ موں فور کا بنی بول تیرے سامنے کھڑی ہوں کی او نامیش اپنا مقبوم س طرح مت کھا کہ وہ بیٹی ہولی انو ارقا کھڑ جوہ بلند ک کو ک طرح کا کھا کہ قبیلی ہو جو اروو طباق ہے سر پر رکھے ہو ہے َحَةَ كَ بَوِهِ وَيْمِ مِنْ صَحْفُقُ فَ خِدِمتَ مِنْ فِي عِنْ قِيلِ عَنِي كِورِوازِ سِيرَهُمُ ابوتا سے اور جو و نیا کے ارواز سے برکھا الوقات س کوڈیکل کرتی ہے اُٹھا کی تھا ہے کہ کھا کی تھا ہاتے وَ تُمْرَى اللَّهِ مِنْ بِهِ بِلْ مِلْدِر ضَى وَوِيَ فَهِ سَ بِرِوْتِي مِلْ وَوِرِواضَى وَوِيَ تَحْرِت مِلْ سَ وت ت کہ و ہے قریب فریاب والمذہز وجل ہے بجزائ کی ذات کے مزیمان الگتے ، نبول نے جان میں کدونی تقلیم فی جا بھی ہے ک نے وہ س فی عرش کو چھوڑ مینے، اور نہوں نے بان بیا کہ آخرت کے درجات اور جنت کی فعتیں بھی مقسوم ہو چکی ہیں ہذا اس ق علب ورس کے بیٹے میں مرے وجھی انہوں نے چھوڑ دیا ، وہ پج ڈات حق ہے چھے تھی نہیں عِ بِي اللهِ وَالرَّبُ مِن عَلَى إِن مِن عَلَى إِن مِن اللهِ عَلَى كَلُواتُ كَا فُورِ مُدَا كُورِ مِن اللَّهِ ا ٹی تنمھوں وکھوییں ئے بھی نہیں۔ ے بی صب اتجد بداور تفرید و محبوب مجھ کیونکہ جستحف کا قب مخلوق ور ساپ

ے مجردن ہووہ نمیا ،وصدیقین اورصافین کے رہتے پرچل نہیں سکیا، جب تک کہ تھوڑی عی دُن پر تناعت اور دُائد کو تقدیر کے جو بے نے کردے ، زائد گاھا ہے مت بن ، ورثہ تاہ 14 جائے گ، زئد ذنی جب تیرے اختیار کے بغیری تعالی کی طرف سے تیرے ، س نے گی تواس يُ تُو مُخفوظ رَصَ جِ عَ گا۔ حسن بھر کی رحمة متد عدیہ ہے منقوں ہے وہ فر مایا کرتے تھے کہ:-وگوں کو تھیجت کرا ہے علم اور سے کل م ہے۔

اے واعظ الوگوں کو وعظ کراہے باطن کی صفائی اورا پنے قلب کے تقویہ ہے،

اوران كا واعذمت من البيخ غاير و توب صورت بنا مركة بي حن برنه بوجل عول ب مؤمنین نے قلوب میں ان کے پید سرے سے قبل ہی ایک میں اور ہے ، س کا تام سریت اور تقدير ع مرس بقد كے ساتھ تعلیم جان ورس ير مجروب كرلين ( كداب ايمان كي فكر و تحصيل ك کی ضرورت ہے ) کا ترقیع سے بعد وشش ورجت رے ورجیاں تک ہونے میان اور يِّنَانِ أَنْ تَصْلِيلُ مِنْ جِدُوجِهِرِ وَتُمِّرُ مُردَ عِنْ أُورِقَ تَعَالِ شَنْهُ أَنْ فُوتُسِعِدِي الرمبات ف س ہے آوے ورائ کے درواڑے پر برابر چ رے، جس بھرے تعوب کو بھات ک اکتراب میں وکشش ضرور کرنی جائے ، نیم کیا عجیب ہے کہ حق تعالی ہم وکسب اور مشقت ئے بغیر یمان بخش دے بقر کوشر منیس آتی کے تق تعان آئے ہے انس کے یک صفات ين فرها تا بي جن والينائ بينورتا باورتم ن أن تاويين مرت اور ن وفق تحال ير روک دیتے ہو( کیدیدمناسب نہیں) کیا تمہیں گئے کیے نہیں سے جوتسہار ہے متقد مین علی ہذا ور تا جیں کو تھی کے (حق تعال نے فریاد ''تمہررا رہ وش پرمستوی ہے' توانہوں نے اس کو بي نه رها كه ) وقعي بهار برب عز وهل عرش يرين ( مگر بار مشابهت و و جا تحضيل ور ر جمیت کے )۔ بالقد بم ورزق دے اور تو فق بخش ورجم کو بدعق کی ایجادے بچاور بمُ وَوَقِ قُرِيهِ وَيَعْلَى بِكِي وَوِراً خِرت مِن بِهِي يَعِلَ فَي أور بَهُ وَوَوَرْ نَّ مِنْ بِ ت بحد ے

### ہب© محفوظ رہتاہے جواسے پہچان کے

( بَجُهُ لِمُنْلُوبَ جِدائِكَ فَحَصَ لِيَ سِي عِلَى كَا كَا مُعْمِ الْبِي قَلْبِ سِي ذنير ك محبت كس طرت كا ول؟ " و تب في مايد) ذنيا والل وعيال ميس فور فكر كداسية بچوں ورصاحباں کے ساتھ وہ ن پرکیکی چال چتی ہے، ان کے ساتھ کھیتی اوران کوایئے یتھے دوڑا تی ہے، س کے جد ن کورجہ بدرجرتر تی دیتی ہے یہ س تک کہ ن کو بہت ی لفوق ك وي كرتى اوروون كرونون يرن وقبضد ولى باليغز فواوراي ع بات كوغ بركرتي بتي بين على حالت من كدوه اي رفعت اي فتيارت اور إِنْ خُوْتُ عِيشَى اوردُني كواين فادم يناجو وكي كرهن جوت بين كه دفعة ان كو يكز كر قبيد كرتى اور د حوکا دے کراس کو بلندی سے نیچے مروں کے بل مجینگ دیتی ہے کہ وہ نگڑ کے نکڑے اور یارہ پارہ ہوئر بداک ہوجاتے ہیں، وروہ کھز کی ان پر شتی ہے ور ٹیم شیطان س کے پہنو میں کھڑ ہو اس کے سرتھ بنتا ہے ہیا ہے کہ کاؤ آدمعیہ سوم کے زمانے سے لے کر تي مت تک جيم ب « مين ور پاوش جو اورتو نگرو*ن ڪري ٿھا ک*دال هرح ' و نبي شي آ اور پيم نيواد ها تى ب و ل أ ك بره اتى يا ها تيم يجهيد بناتى بي ، و مُربتاتى بيان بير فقه كردين ك يوري وي آل ب اور چرون كردين ب، اور شاد و نادر بين وو وگ جواس ب سامرے كمان يوناب تے اوروہ ن پرغبيند پائل ن أو ايات مقامع بيل مروكي عُی ورود ک کے شرح سے میچارہے وروہ معدودے چندا فراد میں، پس اُن کے شرے والي يجار بت عاص في ال ويجي ن يوجو الدر الودانيا الدرك في وال عابهت بيتنا والد ا \_ م كل أرة بية قب لَ أنجهور بية ذنيك تيوب لا جانب ظرّر كا وَ مَنْ وَقَلِ مُنْ إِنَّ أَكُولَ مِنْ أَوَالِهِ مُعِيرًا فَيْ مِنْ مُعَلِيلًا مِنْ مُعَلِّمُونِ مِنْ وَأَسْ م

جائی ہے ، واقعت جائل تھی گئیں ہے۔ میں بدویات ہے بائل تھی کو گئیں واس کے شعر سے مقتبر کرو (کیشر زارہ کی قدوم ن سیس کے اگل تھی ویشر کر رہی ہے۔ آئی کی دائیسے کی سال مقتبل سے عالم مجل کے حاصہ کا درجا جائے معدوں کو تھ خواری درجادہ وروز میں گئی تھی سے مختلف سے خد کے سے بافقا کی تا ہم ہے۔ دوروز کی فرید کر ویشر کا کر سے ایس کا رہے ہے تھی کرے۔ چھی کرے۔

> م ووچیز جو گھوٹی تھاں ہے ان کی بنا کراپ ساتھ مشتوں کرے وہ تیے سے منتخل ہے۔

ىرىندكا أرجى تھۇلوال مەشنون ينائ أەوتىرے ئے نوں سے، ارزار، روز و، نی ورتن مواقعال فیرتیم ہے ہے منحوں میں شروہ تجود کوان سے مشغول ما عمی ، ور جب اس رختین تجھ و س ن ح ف سے مافل ومشغول بنا تمیں تو وہ بھی تیرے یے ' من يْنِ وَ نَهِ مِن لَ مُعْتَوْنِ وَمِقَاجِهِ مِا مُصَعِيدً لِ سَاءٍ ورمِمِاتِ فِينَ وَمِرونِ فِي طِ فِ رجولٌ مرك منه والتي أجهت ورغاق بكه أبيرٌ أما خركات وسَنات ورصورت ومعلى تيم في ر ت میں بھی اور تیرے دن میں بھی ہیں اے شک شیعا ن 8 حمید تیرے کو پر چیل گیا۔ س ئے جھوٹ ور بدا ملی یوں و تیری نظر میں آرات کر وفعاد ہے، قو جھوٹ یو تاہے یہوں تک ك يْنْ نْهِ وْيْنْ جِي (اس فَيْمِينْ جِيكَةً) كَوْكُدُوهِ نْ حَبُقْ فِي لِلْهِ أَكْبِرُ ( كَالله سب ہے بڑے) ورجموں کہتاہے، کوفکہ تیرے قلب کی دو پر معبود موجود ہے۔ مواد يزجى روَّ مَدَّ وَرَمَّا عِنْ معبود عند ورم وه شي بس عدَّ توف كرب يو كرز ورف ٥٠ تير معبود ٤٠٠ تير قلب تيري زبان كرمو فق نيس ورتير فعل تيري قول ن مو افلت نہیں کرتاء'' اللہ اکبز' ہے تیب ے ایک ہڑار مرتبہ کہ ورین زون سے کیسے مرتبہ کتھے شرمنیں کی کے زبان سے کہتا ہے اک ایک آبا سام ( کے فی معبود نیس کجو سد ہے ) مال تب تیا سے کئے کی نے مدوور رمعیوہ میں اچس حال میں قبیتا سے مدم وجیاں نے حضور میں ب ے قربر رے وہ محض جو حم برحات اسلم چوز کے مرف عم کے امر بران عت ىر مېيغات ، يەتجىچۇ ئاڭ نەسوڭار دېيە ۋاپ كېراكىلانلى ھەم بولال ۋاپ تۇپ ۋاپ

جوب وربالله بها كل شائد كروب براس فراس في الايوان وهما المدار وهما المدار الوهما المدار الوهما المدار الوهم ال المدارة الموادم بين المراس المدار المدار

كون كتاء عن وعاص والوائد عاليان

#### حوالمان كا جزب

اور تیرے باس شائیان ہے نہ یقین اور شاہ نت دارگ ، تو نے خیانت کی ہے هم ن بين تين مانت و رق جان رق الربيا للدك يبال تخت نميانت كرك المعالما بياما ين تيرين ين بين بين جوز س تا قدم رين تي مرون او انتها يا تا ياس تحتي الا يها في الله و قا بطل اراس کی تقریر بریسی موجه تا ت المعالین جمله آمورکاس کسی و کردیتا ت ور ن مِن كِي وَجِي شُرِيْكِ فِي مِنْهِي إِيهِ وَمُعْمُوقَ وَرَسُوكِ وَمَرَ بِيهِ مِنْ قَدْ رَاكِ وَرَسُولُهُ • يما ي ن تيدي وجراب المراي ما الله المراي المراي المراي المرايم المراي المراي المراي المراي المراي المراي المراي و تبديرة تول بين آفتول مي منه ورهناه ، س كه بعد ١٠٠ هـ يه ن ١٠٠ ديد يقان في هر ف مثل موجاتات، مجم ان ۱۰ به تا بدیدا جو مدان و آمد التی زے انھیاب ) بوقی ے، ان کے بعدوریت فیمیر آتی ہے اوریہ اقالت ساری یا تال کے قراش الایت قصہ رصل ہوتی ہے(جونوم ہے اربت یون کا ۱۰۰ رن ہے جمعہ اس اربان ان س بيا ربيع سين تون و ن النوق هن هن و الدينو و النوو و ا ے. ان آ کے بڑھاتا ہے. ایا مقتب ہے تا اور آن محلوق کا مر پرسے قرارہ بتاوال کا باوشاور، الله مران مير فقتيار بانشاب بنووجي أن وتجوب بحشا الرائي تفول و جي ساو مجوب بادية ينات ورس سبب في المارية والتي تحوق ورس في ينجم ال المارية المان نى، ورخد اور سول صلى المدهايية حمر أن شريحت يرش مرز اورس ف بعد شل ميس خاجس

بیر مردا، ارزمان بدون کسر کو قدید کا تصدید موده به موسمان از دوج به بیر پی است به بینهٔ قمل ساادر جمده اسک مدت ویک دواهای کرای برگران سه لیمودوزی و دوری کافران کوس کان که به ب بینها از بینها که بینها که میران که بدل سایس مشخص درج به برای مک که می کان از این اس او بینا راسته کی بدید از داری به ب

جو وگ می مده کرتے میں ہی ری طلب میں ، ان کوشر ور بدیت دیت میں ہینے راستوں کی۔

بندے کا تعب جب بنے پراوردگار تک وصور پریٹ ہے و حق تعن اس و بنت ساتھ مشتوں بند برخلول سے ہے وابدادیت ہا اور بنا بندوں کے قوب پر قبند بنظ ہے ، تی اوم بدوں مین کا تعبہ بن جا ہے۔

#### ب فيها أن قوم المسازه بياها المبام عدادات المات

ا من و پینا مداش خونده ای به این می را تروه مساور و اید نه ) پیت همها سرم و خونده و در پینالی مواد میان ک و سائل و را با برا در ب مداد اجماع و ارب و این این کارون ک برای بازد و را و این و شارعته ئے ، اس طرق جب قلب میں ہوجا ہے اور اس کی شرفت اور ماس اس سے عبدت
عاص موجاتی ہے تو حق میں اس کو اپنے بغد ہی ہے قوب پر بقط بخش ہا اور اٹی مکیت
میں کا فرورا تو تو حق القال موالا کر دیاہت ، میں اور پر بدان اور الیون کا کھیان جا ہے
کہ ایک اور اس سے بس بی کر حق ہوتا ہوتا کہنے جیے آئے ہیں۔ ساتا ہم میں معمودی کا میکندا ور جمعا میں ہم کا موقور میں منداد ریکا در پارٹ بنے
کا موقور میں ان کے اور ایک کا موقور میں ان انسان معمودی م

بندہ جب مل میں کوتا ہی کرتا ہے تو حق تعدلی میں کوفکر میں مبتد کردیتا ہے۔

ان چیز دل کے گئر میں جنو کرتا ہے جواس کے مقتوم میں ٹیمیں اس ڈوبیت کرتا ہے۔ اہل دویال کے گفر میں اپنی اپنی کی تکلیف میں معیشت کے اندر مزائق کی کی میں و واو کے نافر بان بن جائے اور بیوی کے مہتم تھ پاہم خوات وہ جائے میں وہ وجائع کی جائے۔ مفور کے تاہم سیسے جسٹی تھاں کی حاصت میں کوئا کی کرنے کا اور اس کو کچواز موالی دور گھوں کے مہار مشطول ہوئے کی۔

اللدتعالى فرما تا ہے كـ:-

العدمى الروائية المستخدم الاستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المس

٢٩ <u>- ي يي تي يو تي ي</u>

رن بن ارن سے تحاصل ہوستے ہیں و (تمجیرو) کیا و (معاش عاصل کرن) سید أيوك في الت ك ين خوا مشتب الفي شرك وي بياق بدونت سي مشقت كفات ين مت ضاح أر. أن ع كه تيري حاجت نبيل ري الي اول و كوكم يتم كي صنعت تھا ہے ورفار فی مور مدن موات میں مشفول ہوجا أيونك بيون يج مند كرم مغ تي به والآوام في أن بي في مقدار براس كه بني جاره فه الأعت من البيانس ر بھی زمئر ورین دول جو رہائی، ک کے جدو اور دوسب ہے موں بورت ہے ے فیرنی وجود بھر اُریب میں تبہد سدرزق کی فرق (مقدر) ہوگی قود ہے وقت مقر برمند مدنودي آب ک کرواس کوندا کی حرف سے سمجھے گادر (اس پر وکفس م معاب ای جان کر) شاہ وضل ہے ہیا ہے کا ، ور کر قدر میں تیر ہے ہے فراقی یہ ول قَالَمُ وراسِطِ مِن ورتَحَرُنُ ورافات ورقب كَالْدِمُون يرجُلُ كُرِ بِينِ رَبِّ كُ س من حاصر بوتا عيه بين أمروه س تواس في مراد عصافر مادية عيد وه اس كاشفريد ورام ت ے عصابی مروجا نیش فروتا تا علا على ومن زعت کے بغیرین کی مشیت پرصابر بنار بات ے اور ہے دیں ورروہ غال ور تا کے زریع ہے وائری کا خو مان نعیل بنی جیسا کہ ا من فق قرن ہو ۔ رہے ورنے ق ورنا فرنا فرن فقر ووات اور فق تعالی کے ورو زہے ے وصف عب عدر ورم فق والد عالم عدي كارم عداد و دجوه زائل موت نے نیون می صورت بوئر کرکسان جیسی پانٹس بوئا اوران کاس میاس پینل ے جا انعہ ناجیسے کا مہتم کرتا ہ ن ل صرف منسوب ہوئے قادموی برتا ہے جا اللہ ک فی البرين السبب) ن ن ح ف أبت تين التي أنها أن يد أسلاكن في الوي التي در مذربة كل در س پرچم و سارهند در ينه قب وغير مدست جندينا يو و ۴س (پس ديس و ونهمي وووي توحيدو يمان فيمونات )-

ب جو البيتي فار مار ب بيخ آقات بين نكو الوالوث آذاب و وي سا مد ساره از ماه الله داره و داره وي تي من الموافق من موفق ما الدون توجيع الاياسة وجوازت شرال سافعات آناب المنات أناه مي ساز كدون شرع عرب الا التحقق كرك والرائم تعمل المؤل فالتي ينتط ب كاء وراب بريت التعبيت الداب اول (الرحام وريت ہے ور بدر واقع ہے کا در بے میں) قر مندونوں کے فعل عند کا کہ مرد کرچے وں کوال کے ح کے روساگا اوروق حسے کا قر حَساگا ( کسند فعل روفا کا نہ نظر راب

ساحب زاده المجتمع شمنین آن، پنے نئس پروک وروصواب ورقی تی ہے محروم یوٹیا، مجتمع شمنین آن شرقر منیزوار مقامیا ورقل کونافر مان ان جاتا )، آخ محتمه اورگل ومشرک ( سمون ورمنس کا کا محالات ) - جنب رمول املائی مقد علیہ وسم سے روایت ہے کے سلی القد عدد کام نے فوج کرز-

جَنْ فَعْلَ کَنْ وَوَوَ مِن وَلَ يَوِلِ ( كَيْزَقَ عَيْنِ مَن وَمِيةِ مِن اسْتِ بِي كَلْ قَدْ يَ بِيرَدَ قَدْ بِ) وَوَقْعَدِن شَلْ عِن وَرِحْسَ كَا تَرْ مِنْ وَانْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ ك بِيجِ مِنْ الأوورِيْفِيسِ فِي ( كَدَّوَكُ مِنْ أَنْ كَانُو مِنْ فِي عَنْ فِي اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ فِي عَلْ اللّ

سا (رودادی تیب بیان میرساد از ایس کا بازدید تیب و داشته ، ایس کا بازدید تیب بیان میرساد از ایس کا بازدید تیب و میرساز اور ایس ایس کا بازدید تیب و تیب

عرف دراز مو گیا ور س کا حظ، مَره اور س کی محبت تیمی مشتاق بی مول میں، وریکی

الل الندكا غايت تقصووب-الميشون اورمعصيتي راورخوا بمشور اورشير طين ك. بنده "مين تمبير أبيابية وَرٍ ،

ئە سىپەس ۋە خىل بىڭ ئىل ھەمغىزەر غىز باھىغىلى درھىنىڭ بۇرۇنا جوزنا بايتى ئۇرۇنا سوق دىلىد سەلەر جوز ئالىدىك س

سامن فقوا در سامد شدان السيمود التن تمباري بون و قال نُشن بون ( كما ماد ساميب و بون كُشِائي برك مدار كوراً ساشر مون أيون كان بحراث فين شرحت سيد حق قون سام أن سام ورو ساميد يون كرت وعلوق مش مصعيت ئرت بو(عار کشفه او فرقت و کیون میں) دیرے بو کا صوف ہے کہ است ہ کافر مکان امنا فی کامرٹش کرتا ہوں جو شاق بار کتا ہوں ہونا فی ور معادت کے جات ہے جہ رب کی حرف ہونگ ہے کہ بیار کرت ہے انتھی ہے والا بات میں کہ:-

ت سپتارب اُن هم ف موقاب بید یک بیدارک میشتان سیاده با استان بیاری به آن معمد آن الله کو آنوار سیاس کی زشن میس کیدهم سیاسه به بردگی به آن بیاسی کا کاف قال جیاسی کا

میرا اُہنا یا وَکہ آمپار خَیرِخو و ہوں بتم کوچاہتا ہوں، آمپارے نُٹُع کَ نے میں تم ے مراو ہوں ( كَيْوَلُ وَ مِطْنِيْنِ رَفِيًا). اور زندہ ہوں حق تحال كر سرتھ يہن ك ميرك كي صحبت فتيارك واستغنى وربام ادبواء اورجس في مجهو كوجلا يا ادرمير كا صحبت ميل مچھونا ہوا ووگروم وروُنیا و تخرت شن من<sub>ط</sub>ب ہوا۔ حق تجان کے ماتھ منازعت ور س بر اعتران کاترک برهٔ اوراک فی متربیر پررضی بوهٔ معرفت این چیتر نے، ق س فی متربیہ و تَقْدِيرِيرِ فَى بوجِ اور بِي نَسَ ، بِي خَوِ بِشْ ، بِيَّ طِيعِت اورا بِيْ راد ) وَمَّد يَرِ عَقَدِير كَ وِرَكِينَ فِيهِ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ إِلَى مِنْ لَيْ مِولَى لَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرّ ا تدرستوااور اللهان ت في موجد واواحق تحال سے تبار أبر بيتار ها كا بير روع، كرتمور دن ال على مجاوي على وتم ويول الساعة بيلي في مول \_ صالوالله يبقم في المادورة في كول إلى الماية مدوم في يروي تمهرے نے سے کنامیں کا دیر تھے یہ حاک در انجام مسم ک ( اباد پیتائیل) کی قباق توليل بوق ونين ) يتهمار ساورونا ومحبت ورحس شامش مين باتا هين. ن ومد ق أكره درمد ويتزك وبي ورفق تحاق في حرف آجيار بالمستصف وين فالمخفوظ رجنا رأس عمال ہے، ادرا تکان صافحات کے منافع ہیں، جو چواتھ و مش بنا ہے اس فی قرآ فرت على أوبار بقائه، " ل كاحول حمل بيت أني مت تاريخ أيما بيات أنه ال المعاوية الله كُورُ الله المراه ملزية أريون هو المثلن وت مارون مناهمات このでは上海上の中の大田地であったしかりの

سامات الماميان والوريخ كالماعة المارة بيادراه المؤتمن الجية المادر المراح ما والوائدام الاستام تفريع مواوا بو) و توسر ما يا تنس ورهبيت ورخوابش به ابل ول كالعجت افتدر رما كرو بهي صاحب دل ہوجائے، تیرے ئے شرورت سے شنخ کی جو سمجے داراور تھم خدادندی کی تھیل ارنے وال ہوکہ جھے کو مہذب بنائے علم میز هائے اور فیبحت کرے والے و و خص جس ف (''خرت'وجو) کوئی چزتھی ('ناپا کے) بدلے میں انچ ڈیا اور ناچز' وفریدیا، جس کے ید ہے بلن آئے نے خریدل ؤن کوآ خرت کے بدیے ،تو ہوں در ہوں ہے ،عدم در مدم ہے ،جہل ورجهل عيد مكونا عب جيس يعويات كوارك إلى كرات تيل كرات تيل عن وتشتش والدو يعد بيجوت نهُ وِئَي نَبِتِ نِهِ ( حَكُم كا انْتِفار ) اور في للح كا \_ بندهُ مؤمن كها تا ہے شریعت ہے مہاح كَ محقيق ر کے ورولی کو کھائے کا قلب نے ڈرید پیچھم موتاہے، (وو کھا تانے )اور میں فت کی جاتی ے ( تو دوزک جاتا ہے) دورا ہواں ( کھائے ارزیکھائے میں ہے ) کن چیز کا بھی ا ہتن منہیں کرتے ہیں خود چیزیں ان میں اپنہ ٹر کرتی میں اور او اپنے رہا وہ جا معیت میں ان ہے ما سب اور اس میں فق ہوئے ، بیاں وں قائم ہے تھم کے ساتھ اور ابد س سلوب النقايارين اوريياب بالاحدوام يت ومحفوظ رهار يرج بوفنى الياد وجوالد تخول ہے آنا ہوجا تا ہ وحدود شریعت کو محفوظ رکھائے اور س کے بعد قدرت کے ملدر میں چڑا ہے ( عاقدت وا ما ایری وست میری فرما) س س کی معیص جمعی س کا اُم اُنُهُ تَى جِيرِاهِ رَبِيهِمِي نِيجِي بِهُو تَي جِي بَهِمِي ساحل بِرِيةَ الَّقِ جِي وَرَبِهِي مُغِدِها رجْنُ مِل مُراتَى جِي ( مُروه، ن تَعَه فات نَد وند کی اور انقلامات کے متحان میں صابروس کے بنار بتا ہے ) وو

ان کے لئے دعقل ہے، شاھیر آور دھی۔ وو طف اور آب کے وی ن میں عام وہ خاتم تعلیں ورکے ہوئے اس انسان اس مشترب بند سے بھی ہے تھی۔ کی متحص کی وروی اللہ سے بذر کرنے ہیں ویٹیں، یکنام کی کے سے ورٹیس میں میں ورب ور سے بھے سے ساہم واقی کر ہے، وسائی سے ورٹ جو اور ہم کو وطا

# بابنبر ۞ اگرتم اس کونبیں و کھتے تو وہتم کوضر ورد کھیر بائے

جناب رسول الدسلى القديمية الم ب و ساعت آسيسى القديم مع قروياً ساء -ن تكوب بير بنى زنگ آن با تب اور قرآن ميز هذا موت اور و ها ق بخلول ميل حاضر جونا ال كاريش ب-

تحب زنگ ۱۹۰۶ به بهتاب بهن اگری صاحب این کا هادل کریو هم مرت کررس اهلی اند هده هم فر دوج و بهتر متاورد دو زند سیوان به به اور قلب دو دوج تا به رف در دور برد جوب کست این بهترب این بهترب کشی و در تقلب نیخ (اند جدی مر) این پرکورک و دید سی کوشود این تهت جمی قلب شن جگر جات به کار کا تقوی جاتار جاتا به اور دود این می کرد شدند می در سده و در خرار ساد این کارش کارش شدن کس کس کرد نیخ با در آن مان ساد اور کار ساد داد کار ساد اور داد کار ساد کار کارش می ساد اور کارش می ساد داد کار ساد داد کارش می ساد کارش ساد کارش می س

سازوا ب بن فرار الوقول المواد و المواد المواد و المواد المواد المواد المستادة كي المستادة كي المواد المواد

<sup>(1)</sup> بوت ميم بروز جمعه بماري المحبر ١٥ الحجير ١٥ هـ ١٥ ميم مرور معمورو.

ة أَمْرِهِ مِنْ عِنْ جُواسِطِ قَلْبِ مِنْ مِنْ فَأَمْرُ رِبْء ورَجُوفُ بِ مِنْ أَمْ فَأَمْرِ سَاءٍ و ذَ "رنیس بزیان و قلب کی خام اور فوم ہے( رہے متیار و آتھ کا ہے نہ ہے کا )۔ موز ك عنظ بريداومت ركيوند قلب وماط ك عنف عديد في حالة ريت بات والدهوري ب تا ہے اتو بد کی حقیقت ہیں ہے کہ سماری بھا ٹی دو ماتو یا گ ام یہ یہ میان تا تا لیا سے تکلم کی مفترے کو تو رکھنا، اور بنو شدر کھے و دائند ہے دارے اثر سان ہے موئی عبد سلام نے یال وق کیجی که از هم کردتا که یکن تخویر رقع مرون بیش بزدار تیم جون، جوزهم مرتاب (میری مخلوق یه) پیل اس پر رقم کرتا ہول اور اس اوا پی جنت میں افع کر لین موں یا کوئن مہارک مورتم رية والول واتهاري تؤعمران قصيتن يرياد يموني كرانبون مسيحايا ورجم منامد ُ طابع، تہول نے یہ یو اور ہم نے یہ بیا انہول نے یہ پہنا اور ہم نے یہ بہنا ،انہول نے انتخ جمع کیااور ہم نے اتن جمع کیا، جو محف فلات جاہے اس کو جاہئے کہ اینے نسس کومتر مات اور شہرت اور خوابشت سے رو کے اور حق تعالی کے تھم کو بچا ہے ، و بمنوعات سے باز رہے اور س کی تقدیری مو فقت کرے پر ہما رہے، ال ملد حق تحال کی معیت الل صابر ہے رہے اور فعد ہے ہے کہ کر سکتے انہوں نے میم کیا اوراس کے گئے اور ی کے متعلق انہوں نے صرائبا تاک س کی معیت تعیب موداور طاب ہے تاکہ س کا قرب ان کو ہ صل ہوج ہے ، وہ اپنے نفسوں اور اپنی خواہشوں اور اپنی طعبیقول کے گھ ہے ہے لکل سُنَّةِ اللَّهِ لِينَ كُواسِينَةِ مِن آتِو لِيا اوراسِينَ وبَّ وبشِّ ن هم ف جُن حَدْ ب وب وب وبأن ن ئے ماہنے آفتیں '' میں ہبول اور مصوب بھی آئے ، بیونے یہاں جی آئی ، بربتنی بھی آئی ، ا ہے اخواری بھی آلی کر انہوں نے کسی کہی پرونیان شایل رقبارے وزائے ورضایق طلب سے اچس برمتوجہ تھ متغیر ہوئ ان کا ر ٹ آ گ کی جانب رہاورا ن کی جا ر ست نديرى برابران كى يدهات رى بيان تب كقب ارتاب كابتا تحقق جوجات صاحبواحق تعالى سے من كاكام مرواوراس في مرقات ت يمياس سي شروا ( کیا دنہ ہے کر سرمنے جانیں گے ) مؤمن ن حیافی حق تحال ہے، ک کے بعدائ ف نمول ہے ہے، بیٹا س صورت ہی جس وتعمق ہو ، بن ہے ورثم بیٹ کی حدود کی ہتک ہے قامل واقت اس و دیا برنا جا توثیل ، ( ایک مدع تا جس کے اس کے مارے میں شرم کو بالائے طاق رکھ وے اور ب و ک بن کر بلا زور عایت نصیحت کرے) دین کی حدود وق م کرے اور حق تحال ئے تھم کی تھیل کرے ( کیونکہ و وتھم فر یا تائے کہ ) دین خداوندی کے ورسايي مجرمول كومزادية وقت تم كوشفقت شادوني جاسبات جنب رمول مدسل المد عليه وللم كا تاق بونا جس مجنى ك يخ صح بوج تاب تو حفزت س كواني زره ورفود بينت اورايل توران ك كلي ش أنت اليداب وراية فصاص وعادت ش سے ال کو عطافر مات اور اپنی خلعتوں میں سے اس کو ضعت بخشیر میں ، اور اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ فی امت میں کی جونہار کا اور اے بے یروردگار کاشکر بدادا فروت بین ( که یک سعات مندراحانی و ، وعظ وفرونی) تیم س ٔ واین امت میں بینا نائب ،أمت كار جنمااور ن كودرواز وُخداه ندى كُ طرف بدي وا ابنادي شراب بلاي والے ور ونی سیصلی متد مدیوسم بی تھے مگر جب حق تعان نے آپ صلی مند مدیروسلم کو انى يوتو آب ئى ئى أمت مى سەجى وك قائم كردىي جوان مىرايا دائلىن نت میں وروہ ، نحوں بلکہ ن گئت مخلوق میں ہے ایک بی دو میں، ودمخلوق کوراستہ بات یں دران بذاوں کو براشت کرے ہروقت ان کی خیرخوای میں گے رہتے ہیں، من أنتول اور فاستول ك وله يرخت ورط ن طرن كي تميير من كرت بين كه كرط بي ان وان جات ہے کچترا ٹی جس میں وہ مشفوں میں، اور حق تحاق کے ارواز سے پر ا ڈاکیس ،اورای لئے ایک بزرگ نے قرمایے کے:-

### فاس کے منہ پڑئیں ہنتا نگر عارف۔

ے پیشیدہ رہتی ہے؟ تم کس افت تک اپنی تمروں وناچیز کے ندرضا کی کرتے رہوئے۔ ے کمشدگان راول ک کے حاب بنوجوتم وآخرت کار، ستہ تاکے ،ابتدتم سب يرب ب بالمرا ودل و اوا اورا باسب وشريك خدا يحضره الإ وراب إلى حافت تَوْت بِيْ معاش، بينے رأس امهال كے بتو بُ واورا بينے شہرول ورجن طراف كي حانب ''فَقَىٰ رہے ہو ن کے ہاشاہوں کو پو جنے وا ہوا بیس القدع َ وجل سے مجھوب میں ، م وہ مخص جو<sup>نفع</sup> اورنقصان کوغیرا متد کی طرف ہے سیجھے ووامتد کا بندہ نبیں ہے، وواک کا بندوہے جس کی طرف ہے نق غنصان سمجھا، پئی وہ آئ غضے اور ٹاپ کی آ گ بیں ہے اور کل کوچنم کی آ گ میں ہوگا۔ املد کی سٹ سے وہ کی تنج سکتے میں جو پر میز گار ہوں، صاحب تو حید ہوں مخلص بول ارتانب بوں، قبد کردایے دوں ہے، س کے بعد پنی زیافوں ہے، قبد کومت کی کا پایٹ ہے، جو تیر نے نش ، تیری خو بیش . تیرے شیطان ورتیرے ہم نشینوں ک حکومت کو پیٹ دین ہے ( کہ پہنے وہ تھی پر حاکم تھے اور اب وہ خلام بن گئے اور شریعت جو پہنے متروك تقى اب تيري ه تم بني ) \_ جب تو تو به كرتا ہے تو اپنے كان ١٠ يني آنكھ، بني زبان ، ين ول ورايغ سارب عضاء كويث ديتائ، يخ خورووش كور ماورشيل كدورت ے صاف کرتا، اپنی معاش اور خرید وفرونت میں پر بیز کار بنمآے اور پنا سارا مقصودا ہے موارع ٔ وجل کو ہولیتا ہے ، مادت کو زال کرتا اوراس کی جگہ عیادت کو رکھتا ہے ، معصیت کو من تا ورس کوال کا قائم مقام بناتا ہے، س کے بعد شریعت کی ورتی اور شریعت کی شہدت کے سرتھ حقیقت میں زموخ یا تا ہے کیونکہ برحقیقت جس کی شہدت شریعت ند دے، وہ زندقہ ہے، ہیں جب تیرے نئے بیرجاں تختق ہوجائے گا تو س وقت تھے کو ف حاصل ہوگی بد خلاقیوں ہےاورساری مخلوق کی حرف کرنے ہے ( کے بج خدا کے وکی نظم ندآئے گا) پُس اس وقت تیر ہے ہمحفوظ بن جے گا ( کے خدف ٹر مل کام صادر نہ ہونے یا کے گا )اور تیرا باطن اپنے زب کے ساتھ مشغوں ہوگا، پئی جب یہ جات تیرے پئے کال ہوج ئے گی توا مرؤنیا میں ہے جمد متعقات کے بھی تیرے یاس کے اور جھاکو بے وپر ختیار دفتدرت دے ۱۱ . گلی کچیلی سرری مخلوق بھی تیرے ہی تابت جائے قوند بہ تیرے ے معنز ہوگا ورند بھی کو تیزے موں مزاوجل کے دروزے ہے وہ سے گا، س نے کہ وہ تق موا ما ده حریت فی عمید قادر جید فی ...

خان سام قد قرار می خوجه ای سام تیم مشخص اور ای ساجه ای این مرف افخار سام خوجه ای سام خوجه ای مرف افخار سام خوجه ای سام خوجه ای خوجه ای خوجه ای خوجه این موجه ای خوجه ای خوجه ای خوجه ای خوجه ای خوجه این موجه ای خوجه ای خوجه

دوزخ کے مذاب ہے۔

#### اب⊙ علم عمل کے لئے بنایا گیاہے نہ کہۂ وسروں پر محض پیش کرنے کے لئے'

حق قول کی مقربراوران کے حمیل اپنے شعول اورا فی اطبیق کو ان کا طریک مت به ناد ( کیفدائن هس کی رو فی مستحق کا و قت ارساد ب شدیج کشیوه ) اوران سے ذرو بہتے معامدت شریعی اور اوران سامعارت شریعی و بید براسات روایت ہے وافر دکھ بیش کشیا

> علوق كرموه عدين فق قول كالموقت القيار أو الآل قول كرموه عديد في عمول من المتصرف أراك جديد ف الأراء الورز فالمنطق من المتصرف المنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

اقل قان الرومان التنظيم المنظم المنظمة والمسافقة وسف و ساجعا و المنظم المنظمة المنظم المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظ

جم کی نگاہ تھے کونا کتا ہیں واس کا وعظہ کلی نا کی نمیں۔ جو گئی اپنے عمر پرشن رہ ہے وہ بے عمرے خوبجی مشقط عوہ ہے مرد وہ ہے

ا بالمعالية المعالمة المعالمة

بي سنتنا موت بين. يوند شي قول يو ب يال حالم الوياب و العالم لد زب پر بوچ بین کے گوت کا مراح ت اور کی وجائے ووز افع موتا ہے، اور یہا نے جو وَ( رَيِ \_ نَنْ كَ ) مِيرِ \_ ورتبهار \_ درمين عد وت موجِ ك مِيرِ ك تبرا ١٠ ريال مب قمير تأرب اور وكالم يرسي ل تافين، وركر يجيبون توشن س وجي قرب دروك وا نفیحت و فیرخو بی ئے میرے شہارے درمیان کوئی عارقت نمیں، میں تم ومحض بلد دارہے تھیمت کرتا ہوں ندک ہے بھٹس کے ہے ، تقدیری موافقت کر، ورندہ وتی ک گردن قی و ن ، س كار و ي كيموافق س كيم تعييل ورده و تحفي كوز سُ را ب أن ، س بُ ر من تھنے لیک کر پیٹر جا رہوں تک کہ ک و تھے پر ترک آپ ور وہ تھے وکو رق پر ہے ينتي بنواك الل مقدك امركات واركب سے بوتا ہے كه بقد رغم ورت و نوش بيت ك ہتھ سے بیتے رہتے تیں ، یہ سائک کہ جب ن کے جم سے سنٹف دیت جن ورتو کل ت تا ہے قان کے قعوب پر (صرو سکون کی امہر نگاہ بیناہ رین کے اعظا ، وقید کرییں ہے ( ک ندسب میں ماتھ چینتے بیں اور شافگر معاش سے ان کے دِل پریشان ہوتے ہیں )۔ وُنیا جِل جوبته ن كامتموم بود ن عن يا توشوار وركافي من كريل مشقت وكلفت آتار بتاع. مقرب بندوں میں ہے ہے جہ جنت کی فعقوں میں اپنے رادے کے بغیر و خل ہوگا ( پیونند س ن مر وصرف از حافق بند که جنته) بیکد س مین کبجی ووفق تان کی مو انت کریں گے ( کہ ک نے تعمر فر ماہ و قریبوں ' مینچہ ) جیبا کہ کی رائے وقت رہے رے اس مقوم کے عاصل کرنے میں جو ان کے بینے اپنے میں تجویز ہو تھا، گرچہ نہوں ئے ندون پوچی کی منہ تخرت جا ہی بفرحق تحاق ان کوونیا و تحرت میں ان کا مقسوم بھر پورعط فرہ تا ہے پیونکہ وہ اپنے بندہ ں پر تھم کرے وال نہیں ہے ( کہ نیک و بدکار کو یہاں فیتے ت ياوي اجتم ت بلاك رك) \_

صاحب زاده بیشی تیزی بهت دوگی ای آندر تخوک گال بین مادی بن کر این خون وصب کرکدودگی مصادر تین پیشته اوروز پانگی شک کامپیدان سے ماسا کی مد واور کرتا که مذکا قرب حاس دو بین فکس ورکھوں سے مرب کرتیں۔ ورضہ کے امرین کے پان سے خوب فیل سے 'فرونی کیک کرم سی بینوائن عمر بو سیے فکس ور خوبش ورصیعت وره دو س ک مینه وی ورخلوق ور سیاب ت بینهی بزید ). اید ن ے آئیجیں بند ارکن بہرے اور زین گونگی بائے ) • سے تا اُمید بوجا اور ن کو شر يك خداين، ورخد كرموا دُومرول م كل شرك خواست گار بونا چهور اس، ي س بالله ركوش الله ل في منت ك ين الله من أن نعمة ب أن طلب ك الله الم ک مذہبیرہ اس کی قضاء وقدر ورائ کے فعال پر رضی ہو، پُس جب تو یہ کرے گا قو جس طرح س کو بلٹے اوراس کے بحد قرب کے پردوں کو پکڑئے کہاس کی یورہ جائے گ اور ہاتی سب کچھ جھول جائے گاءاہ رکل (ووثوان عالم میں )جنت کی تنجی لاے إلَّا الله كَبن ہے ( مگر نصرف زبان ت بلکہ ) ہے نقس ور نے فیر اللہ کسوام چڑ سے فئر موجات ے ( کہ بیس اللہ کے وفی مطوب وموجود تظری ندآ نے وربیحات بھی ) حدودشر جت کی حقیظت کے سرتھ جو (اور نہ ساووز نہ قب ہے) حق تعال کا قب کل ابتدائی جنت ہے اوراس کا بُعد بن کی اوز ٹ ہے، ووالی جنت نے متو قع جن، ور سی دوز خ ہے فیا غے جن (ورنیہ) اور دوز پُر کی ان کے نزو کیک سوزش ہی کیا ہے جس سے وہ نوف کر میں وہ تو مؤمن ت بناه مائتی اور بھائی ہے، ٹیر جا جہیں مختصین ہے کیوں شربھا گ ، مؤمن کا هل بھی دنیا ورآ خرت میں کتنا تھا جا رے کہ ار حت و تکلیف کن ) ک حات میں کیوں نە بوراگراس كەمھلوم بوج ئے كے حق تعالى جھے ہے توش ہے تو پھر س كو پيچھ بھى يرو نہيں بوتى ( وہ متوکل بُن کر پرند جیرہا ہو جاتا ہے کہ ) جہاں بھی اُڑ سے مقوم کا دانہ بیگ بیا دراس پر راضی ہوئی، جدھر بھی زن کی حق تعال کورے (سب کھی) اکھیے ہو،اس کے نزویب الدهيرے كا وجود ى نبيس، س كاشار بسيار بيا متدى طرف بين، س كايور عثاد الك یرے ورس کا سار تو کل ای پر مؤمن کی ایز ہے بچوکہ وایڈارس کے بین ٹیل معزلہ ز ہر کے ہے اور اس کے فقر وعد اب کا سیب ہے۔

اےاللہ ورال کے فاس بندوں ہے ناوانقواف میں خدا کی خیب ور بدگوئی کا ذکھ منت چکھو کہ وہ م کا آل ہے (بدک کے خیرنہ کچون ک ) پی ڈیٹ آپ وہ بیو کا ور بخر نبز ہوں کہ سیخ آئی نے نہیں کا سیک کے سے شرکت کو کھرکن گل، ڈل سے كِ مِنْ قُلِّ مِينِ كِ قَبِ مِنْ مَا فَالْ كَاشِكَ وَبِيهِ وَ بِهِ وَرَبِي كُنَّهِ وَبِهِ مِنْ 8 وبعدائن الالصاقع الشاة حيراء خرس واستنول أهارشفا ياساكا ورتي فكساجاتا ربي گائي درجه کڙڪ ڪي ٽوهن تاجي ڪروو ويونٽ ورپ ٽقرب ن روو ہرہ یا رونرے اورا میے تو حدید کے کیت<sup>ے ہ</sup>ے ا<sup>ن</sup> یا کہ بناتے اور ہے ایمان کی روشنی کو بچھائے اً لئے اورا پیٹے تم ماهوں واقعان ٹاں ہیے خدرے ا<sup>کن</sup> بیٹے جے تبوہ جے تم میں ہالی فان یانا ورنیک کام کرنا کھی ہے تا اس میں امریش وٹی ہے خوا پیندی ورمخلوق نے وها عدال يون عظ فيان في بش في بقي الوقف مدوج عدا ياعة س وتفول سنا عاردُش وجاة بيان يوندا عن يان الاستان المرافعة في فادهاه اللمان وبالشار والمن ا ل این سے دجناب رسل مدعلی مدھیا اللم سے رہ بت ہے آپ علی مدعید اللم نے فر مان كرا شريخ و رام يكراك اعرات ب، وران صاحين أن عادت ب جهم سريك تھے، زم پُڑا بیان وہ ان کے بعد ایتان اور ان کے بعد فنا ورہ جوانو مذع ماہ ال کے س تكاندك اين سوته اورندس ١٠٠ م من سرتد حدد، شيت كومحفوظ ركاكر د جناب رسول بدلصلی مذهبیه و معرفار ایشی کرنے ورکار مرابد وقع شقود کی بنا از جواتارہ سے کیا جاتا ہ شا جاتااہ ریز هاجاتا ہے، جو گفس اس کے فیاف کیٹیس اولی عاشیس ( کیڈیس کا قال قال متوريو) يكي قرش جوكالله ورتختيل ينساء عب مدمز وجل هرم كاله يك كاردال كى باته ش ب ورايك الارب الحد ش ع ( بال سائك تنفي كارت بنا ہوا ہے ) مذکو افتیار کر، ای کا ہورہ، ای ہے تعلق رکھاکہ، و دنیہ ور شخرت کی ساری صريت ين تحويك في جوب و ورتيل فاخت في الدي حوات وممات ين ور ساری حامتان میں تجو سے (مفترت) رفع کرتا رہے ہی۔ س کی بیا می وجو سفیدی پر ہے ( یعنی ) اوراق پر مکھے ہوئے کلام ملڈ کو مفہوء پیز ، س و خدمت ُ ر ، تا کہ و تیر کی خدمت رے ورثے ہاتھ کا ہتج پکڑے وران واپنے رہونا بھل کے رہنے کو کوے و تجھ ُوفِد عَمَا يَبِيُّعِ كَ مِنْ مِنْ فَدِمت سَاحِ إِنْ نَهِ مِنا كُوْمَ أَمَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ تَعِ كَالِ

ا ہے واقعنی جس نے بسولی ہے کے ۔ ) صوف جنگ رہا ہے ا عن العول پزیادات کے بعد ہے تاب و کچھ ہے بدن و العرق بتد اس جواہیش بطن ) سے ہوا کرتی سے نہ کہ تھ ہرے ہائن کر صف جب وعن صف حوب و ق بعنال قلب ورنس ورعياره مريال تعاليج حائج مادرتاري كاحتول شراور جاسه ن، ول وه و كا ندرون تي يو جات يون و بال يون مي و كرون و با ورہ زورنا نے کے بینے وہ '' رف یا بازار مع مربات نام روز ورف پیڈفلق (ے اُس) ہو مرئي تل ( الأهاميين جي ) نيش، ارزيا بياً مارو زوزه ما فان سيد في الرقش مووير سدي ( کیا کیفناء کے مجھیل ندر قراندے جا انداع حندر کے نات می کیس)۔ کے ماتا ہ ولار كر الخرجة ب والمستمال الرائي المن الماري بالأق الما والمن عن المنافع المن ( كي التامين أن أن وقول و توليك المحموج المات أو معال ومنواله ١٥ بكرا المدائش الأفيات والمواجعة التي يان المناوون القواد موتش وفي المواتي ود يرو ورئاق درنافرهاي ياين وجود من ين المائة فيك كرور رشارها في لیں اسلام سیج کراس کے بعد (جو دنیاش ہے دو) ۔ سرم مستق ہے، ستارہ م آن د آرند ہے آیا ۱۰۰۰ سے والے کرویوت )اور پاکیو کی تولی کا کام اس ك برين المسارك بين المساعدة المنازية المساعدة المأل و العالية الماري و الماريخ المارية والماري و المارية واللها المستجل بولا المشاه والمتألي مارسي برائي والأرامان ے، یا مکاری و دعش جس میں خاص و موہ و محل چارکا ہے جس میں کری کھیں ساتی ہے موت بند و محل کے بار مان آنا ان وار بنانے سام میں ان مان کا ان ان کا ان ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان

ك من ورثل عن ن كاكاريكر، ن يل تقرف رائي المن بين جن في أو كريم ال في الدر الله ويندل عدم بالي بيالي وران من تعرف مرف على يرفع رفعي (المدنور ئے تعرف ئے بنیے نہ " رق چیر سکتی ہے ورن میں دوجد تختوں و جوز سکتی ہے ) مخلوق کے س تقدر سناه و رکی و و و از رب ( کامودب ) ب. و رحق تعال کے ساتھ ر بنافر دے و ر حت اور قتت ہے۔ اے رہتے ہے فاور پڑے ہوئے! اور ے و پخض جس کو 'مان و جنات اشریفین نے پنائیس بنارکھا ہے اور کشن ورخو بیش ورصیعت کے مارہ اق متقدیتن کر ستاسته دریز مواجه تیرے اوران کے درمیان کوئی من سبت نیس رہی ، تو پائي رے پاڻ عت رهيني اوڙ ن پنه ستانيس دو چو تھ وُمع فٽ ور دب سکھا تا پھي پر فسوئ او و و گارن کیا ( کیده جمی نمین و کی جاتی ) فرید کرچن تعان کی جناب میں ور پٹیمانی امعذرت کے لقدموں سے اس ف جانب رجول سرکے وہ تقویو تیا ہے، شملوں کے القول سے نیخ وے ارتجی وتن ل بدیت سے مندرے نجت ، بیش بدول میں تو مشغول ہے تا کے نجام وع فی قلینا ال کا تھوڑ نا تھے و تسان دوجا ہے کا ، و فضت کے وخصال جوال الرامين مينورو ب، س كريات وراكل يقيد الآب ل راتل تقور أهر أنباك أن اراستة كوليجين جاك كالمفت كارنت ل يادر رأن ياتات ولايك ورخت ن برورش تد مت مندي في عندو في مند مرحبت (تندوتدر) رمع فت من افي ت يو ٿي ۽ تا ج

ساب زاده هم وقت قریکه درجون قوا(داری به سن هم شون و ) پایی مذر قدیمی این ب ( ایومذر سن ایکویتری هر چیس بیش که آیپ وفوای سنت نگی بدهانی موقودی عیس جیس و به سندی بیکنیمیر مرت میرد و بدور ب شکس جیس و در محروق اردزگون که میرانگذاشته مراکشات می بیمیان کدرور خون فرایستا قاشی کر اورد

مؤمن ہے رہے کا صفح میں فرم اقتصار کے دا اس کے مرتوج مرک ا اس بولائے کہ پی مذاق ، ہے کا مار ہے کہ ان چا چھا اس کے سرب اللہ فات میں آفک کرنا ہے اگر جوائے وشوری فد کے مصام میں بھی سنتی رائی ہی سنتیں کرنا اور کی کا مالاً کا عصالے کا اور منافق اپنی قیام حافق میں رائی رائی ہی ہے اس کے خدر کے دور مار دیا ہے۔

سبب نا دواسینده می شده ارایت کسی می دور ایستان کسی دو دید سر دوقت کسی دو دید کر دوقت کسی دو دید کر دوقت کسی دو دو گفت کسی به دو داد کا کلی به با در ایستان دو داد کا کلی به با در ایستان دو در ایستان کسی به دارد می به دار

حارب د احق تحاق والمجنت المرفية كالمجنث أيساقاب يثن التخطيص جاعماته

ان توں نے اس بیا ہے ۔ مدان کو آس سے جائی ک**ے ن**رون وہ **توں نی**ک يات، و نا ور خرت في نيس و متين، مرخاق بنيق ( بعياضه ) قيم نيس موسية ا با بدار الماء بيوز تا كه و شاه صل مونك فأنش ، سينش وربال وفري أرتا أبد تجو وہنت راتھی اور جل تحال کے اور ہے کہا ہے تاہ بندے موشین ہے ہی سے آس ا وربار و فرید با ان ( آبت ) سال ہے ۔ انتائے اس کے بعد ( جنت وقیع ۱) معید ماسكى مدن فبت جي إلى الله المارة بالأرار الالم الموصل موجد ا وَ سُ لَ مُهِتَ مِن مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَمُ فَرِت مِنْ مِن السَّاحِينَ فِدِ إِنَّ كَلَ وَقَدُ وَقَدُمُ مُنْ س تھو گھومتا روجس طرح بھی وہ گھا ہے، ورینے قلب کو جو قرب حق کی سکونت کا مقام ہے، پر ارتواپدار ۱۹ سار با مال مدات ان وساف را در قصیرو خابش و صدل واقد ر ب در ان ب و در به در در در در از ان به این این به به این از با به به این از این به به این از بازی از این به به ترے ہے و نے وقعی کیے اللہ نے مشتوں میں بارے واقعے و او میرے وال 1940 میں تیں ہے۔ اور ہے پھوا میں ہے وال چومفز کے پیٹرٹیش ایم ہے یا کا قو خوص ہے و مال ما در يالي ما و د و أسائل عال تهم مناقل ما تا مراس و الويال مراه المان المراون المحاد المائل أروالك كما المانسة المانول ك الكامرة و المواكن كالكام المالية المالية المالية الكام المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا هجی در د و مخرت مین بند سیاتماری ن سایع ایران به اتحار میم میان <del>به</del> ا میا آتیار آتوی ور این ایم ای زارات ورتیما این فیرتیما این فیرات فر آھنے بڑار آور پڑے روز آگار ہے تھی ہے بچی رائٹس میں میں میں موروس

# ہبنہ ۞ جواپے نفس ےمطابق عمل کرے وہ شیطان کا ہندہ ہے

مين منيدالسوم ع منقول بأرجب ول خوشبون و و باين أو يل کاک بند کرلیا کرتے اور یوں فرماتے تھے کہا لیکی و بیای ہے ۔ یہ بیتی و ایکوں وابعل ے أہر كا تقوى كرنے و يواية ع إن ب ترك بيغ بية ريد مار ب سے جان ك اور تمہار سے اندرون رغبت اور و ٹو پر حسرت ہے جرے ہوئے میں سرتم رہے ہیں و تارڈ کے اور چور فیت تمہرے ووں میں سے س وغام رے سے تا یا مارے سے زياد کيما ورغال ڪاه ڪيا آها. اُٽا رهاڻش ڪِرهاڻن راه ڪار ١٠٠٠ پا ك يوي الأناس بين المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم التين وه من الروسية المساجرة والروسية والأن المن مستع من الماري التي المن التي المن التي المن التي التي التي ا - FEL 1- 1- 158 8 8 8 5 5 1 - 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أني كرفسي مده ميداللم والخامات أنحن مدت بالتوا نيون فتين بالمتمام والمت جائد مشارل میں رمد شان الشاعث فی مایا سام مشار جنموں سے اپنے اور اور علی محتول ت میں واقع از از سے مارور سے نمیا ویکھم سرم سے ت روزو ہاتھے بوئے تھے ( پُونگر بدن کی سات ھائے پہنی آپ ٹی رابت نا میں ریدے میں مياصل مدعيدا مم تأولاً وويناً بالسراري الإثار تكن نيخ بارايو وأنجوب بولي في ين بيني هو توجه وره وتشن وريوان المتحول والمعدال المازيين أن والمسابقة والجوابيد Artist Commence of the commence

بحق ب سن مده بداده سن ما بخوب الدائم الدائم بين البياني مده بيد بعد المسال الم

ان او است من التراس من التراس من آن دوجها و ارتباری و کار التراس من آن دوجها و ارتباری و کار التراس من التراس من کرد و این من التراس من کرد و این من کرد و این التراس من کرد و این التراس من کرد و این کرد و

صاحب زاده! جب تک توایخ نشس اورایش خواجش کے مہاتھ قائم ہے ( میمہ آ واعلى بن ترك روروسى نه ) تخلُّه عمر جاري حل تقال بيب تم سار كول كام يدنا وعالى كالخور في وترزو فرودب وعالم في وزندر راء. ور البت نبیب فی ہے ہو، ورتیمیو ( اللہ کے سے ) تا تم کردے و ( س اقت ) ای ج أراء بي كان كرة خود يي تشر. يين كارم وراي جمد الول وال في تقرير ے و بر ( کے جب جو ہتا ہوں ۔ ، ہوکر رہے گا) ورخود س کے میں مشخوں ہوجا ه ربانس زن، باصحتگو کشخص تن بر ریا که سرتایا توحیدین بذشرک که مم تن یا شہرے کے بصوت تقیمیٰ بن یا جہوت کے اور پاخش بن یا خام کے اور راوے کو باعث كروين من المن كرم تهومشغال توسين قول" يَا كَعُنْدُ مُو إِيَّا كَسَمْعِيْنَ " مِن حَلَّ تی فرون بر اوران وط ف شرورت اوراک بهم تیلی ی مود ت ارت بیل اور تھون سے مدا جاتے تیں) یا (غظ مین اُن تحدی وال) نصاب ہے جات کے کے کہ او ا ت جوم بي قريب عاضر بي اواف ت جي الناف ورم بي قريب ما الرب وروان کے جو جھی پر مصف سے وہ میں بی فراز میں ورائ کے عدووہ و مرق حاقوں میں ہی ه ت او ی نیت سے س بوقط ب کیا مرد ور ی نے جناب رسوں الدیسی مذہب اسلم ئة ويذي كما ملذ في عيادت مرجح والحراس كوقو، مكير بات البس الحرقوس منتيس ويكما تووه -4100 196.

آفت ہے وہر گانے ورا پہلموں کے مواہ ہے خان ہوجہ نے سے صلی اور کرتی است خان ہوجہ نے سے صلی اور کرتی ہے اس کے خان ہوجہ نے سے صلی اور کرتی ہے اس کے خان ہے وہ است میں سے حرائی ہوا وہ است کی سے است میں سے حالے ہی ہے است کا میں است کے سے میں است کی سے میں است کی سے میں است کی سے میں است کی سے میں کہتا ہے اور ایک کی کئی اور بیان ہے اس کی کہت کی سے میں کہتا ہے اور ایک کی کئی ہے کہ است کی سے میں کہت کے است کی گر شدہ وار قوام کے سے میں کہت کے است کی گر شدہ وار قوام کے سے میں کہت کے است کی گر شدہ وار قوام کے سے میں کہت کی گر شدہ وار قوام کے سے میں کہت کے است کی گر شدہ وار قوام کے سے میں کہت کے است کی گر شدہ وار قوام کے سے میں کہت کے است کی گر شدہ وار قوام کی کہت کے است کی کہت کی کہت کے است کی کہت کی کہت کی کہت کے است کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کے است کی کہت کے است کی کہت کی ک

صاحبا برنس ساس شامی به هم سرات یک بیت برنس به آن با دوگاه دو.

سپاسی سامیده هم کی جال جمل ساست کی بوچانی به اس اداخت به می نگا

موجا به اسار جال کی شد جهاج به کنا کش آن به شده به اسمواد اشکی

بول الاج سامی کش به به کنا ترکی می مدیده کم ساقه به اما که باش کش کید

ساس سامیه به کس کش بی به کنا ترکی می به به به به به باش کا به به به به به به به کس مصاحب

السیاد و کس به باز که می فود این اس سامیده هم با به بیته این می کا کس کا به به به به به بازگاه کا کس سامیده می کشود این می کسید این می کشود این سازه این می کشود این اس سامیده هم بازگیرای می کشود این اس سامیده هم بازگیرای کسید به بازگیرای می کشود این اس سامیده هم بازگیرای کسید به بازگیرای می کشود این می کسید به بازگیرای کسید به بازگیرای می کشود این اس سامیده هم بازگیرای کسید به بازگیرای می کشود این می کشود به بازگیرای کسید به بازگیرای کشود بازگیرای کشور کسید به بازگیرای کشود به بازگیرای کسید بازگیرای کسید به بازگیرای کسید بازگیرای کسید به بازگیرای کسید بازگیرای کسید به بازگیرای کسید بازگیرای کسید بازگیرای کسید بازگ

الدار المراقع في المراقع وكان كرت البيان أم الم الأوقع التاليف المراقع المراقع والمراقع المراقع والمراقع والمر

سار دوران بيان بار تيم يُوموت آبوييد وراني يجدير التي

چانشین بینچے، سپتان سے سپتارت کی طرف کرجوں مرسے صافعین سے مال میں گارہ ہوں کہ بینے اور کھٹے کہ میں کا میں کا می میں واقع فیدان سے آڈ کر سے ور من کی تمیز (وجوں) پر اتن عیت کر بہتے، بیسے کو کی شخص پارٹ کو تکھی میں سے (ور بیسے کے بین چیز کیفیشن کا آئی ) معرش کی بین نے اس کا میں کا میں کا میں کا میں کہ سے باتھ مراک رکھے کیونکہ جب اپنیا بیاتھ تھو سے آگا تھا کہ جب کا میں ہے۔ بنامیا میں میں انتہاں کا میں کا میں میں کا می

ى دائىن آپ كوتىن كەيقىيدا دوھات كاجگارىپ.

( کرجس کے خدر خوان و جوٹرنٹ کی جوں میں محق کی مدار مدارہ را گھرہ ہے۔

ہے )۔ آگا کا آرائٹ کے سرائے ورکنٹ کرتا ہائی ٹی کے سرویت کی اور ایسات کمیں آئی ہے۔

میں آئی ہے ) جس تصل کی امید کوفٹ پر غیرہ و ( کہ خد سے سب بھٹ ویٹ کی اور خمی اور جس کا فیٹ کی کی مید پر افرائی میں اور کہ مغذت کی آئی ہوئے ہے۔

مرک ) وہی سرویت کی آئی ہو ایک کی اور بھی کا میں کا بھر ہے کہ کہ ویٹ کی ویٹ جن کہ کی ویٹ کی ویٹ جن کہ معدد سے میں کا بھر ہے کہ اور جس کی در سب میں رسول کی اور جس کی معدد سے میں کا بھر ہے کہ جن ہے۔

رسول الدھلی انقد طبید کا کم فیٹ کی در جس کی معدد سے برگرفت کا اندیشر ہے کہ جن ہے۔

رسول الدھلی انقد طبید کا کم فیٹ کے دور ہے کہ ا

مؤمن کے خوف دور اُمید کو گر وزن کیا جائے تو یقینا دونوں برابر نکیس گے۔

الهند تُنَّ لَدُسُر و بِيهِ وهؤاه فقت أس طَفِي بِيَا يُرِثُ عِنَّا مِهِ مدى كَ شَائِمُونُ بِهِ وَهِنَّ مِن وَيَ فَ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنْ وَيَعْنَ وَمِنْ الدِمِ بِارْفِي مَنَّ الدِمِ بِارْفِي مَنَّ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ ا يو ورقاي ور گوروون ب و من كويت التركيات رقوي ال هم بات واشاه به مایت ارضایاک بسیریا ب به ارتفت و به باید ا مدق دیا ہے قر رُزہ ہوں کہ پرنتش کے کئی کو کیٹیں گراند گانا کہ اس کا کو ڈ شر کد نین، کی داشتی سه در کی ترکده تن جراتا سے اور بارتا ہے مرد مرد زندہ ہے و ے کے فن شاہوگا واک کے ماتھو ٹش مشم کی بجو کی ہے ورووم بینے برقارے، مرس کی ط ف سب کونوٹ کر جاتا ہے۔ اور میں صدق وں ہے قم ارکرتا ہوں کے فجر اس کے بندے اور اس کے رسوں میں اچن کو اس نے ہدایت دکی دین پرخش حصافر ہا کر بھیے تا کہ جمعہ نديون پريان بريان ارچيا گورزز ڪرڻ کون کوري مدارت کامدوز پاڻي که ور " ب گذرین اور حفاظت فریا مام ورامت کی ، اور پاسپان و رومیت کی ، سارے نیک کا مول میں ن کے قلوب کو ہم متفق یند ور ن میں بیک کا شرد وسرے سے دور فرمان ملدا تو اور الدرع من المورد من المرابع و اقف ہے، پس ہم کو چھیا ہے ایسے موقعول پر ہم کو (حاضر ) نہ و تجیوجن ہے تہ ہم وس فر مح کائے، ورائے ماقعوں ہے تم کو ٹیر واضامت رکھوجن کا تو تم وکٹم اے بیام كوا يِن ياد سے شابھوا ئيو ورجم كو پڻي مزا ہے نثر رئه ئيسجيسو، جم ُو ہے غير وا مِن في ندر نيو ، ورہم کوغندت والوں ایس شال شاک میں جیوہ یا ابتدا ہم رک ٹیک خیاں تا رہے تعب بیس ؤ ا سے درجم کا روز سائن کے شاعلے بناوا سے بیٹنا اس سے بیٹھ کر جم کو بیٹا ہاتھ مشغوں رکھ ور بوقطع کرنے وارے ہور تعلق تجھے ۔ قطع کروے ک العلق ہم ہے واپ ذکر ورا پاشکراورا ٹی اچھی عبوت ہم کو القافی ایٹ م کے بعد آپ و افاق کی ہے رن پیم رفر ات" ول معبولیس بج مدے جو سے جارہ میورد و بوررو) ہم میں نہ زورے نہ طاقت مگرالقد برتر ویزرک کی مدوے۔ " (س کے بعدآ پٹے سامنے کے زخ پر منه کرے بھی کلمات فرمات ورکھ و کیں طرف زخ مجیر کر بھی بھی رشاوفرمات، ور اس کے بعد سے کہتے )'' ہوری نبریں آشکاراندفر مائیو، ہورے پوشیدہ (عیوب) کا بروہ شہ ُ تَهَا يَوِهِ الأَرْبُورِ مِنْ يَوْلِ يَرِيْبُورِ كُلِّرِفْتُ نِهَ مَيْتِيوِ، بَهَارِ كُوزُنُو كُفْفت مِيْسُ لُأَنْزِ مِيوَهِ ور من ع نك مت بين و ( كروره وقت بحل فيب شيو) وال الاركار يروردكار أ

م چڙا شرڪ ٿُن مهر تفاه ديو. يي ...



# باب نمبر © انسان کی عزّت پر ہیز گاری میں ہے

جنب رموں امذھ ملی امد حید وسلم سے روایت ب، آپ صلی اللہ حید وسلم نے فرمایا کہ:

عرش سائوز فوں میں سے ایک فران مصیت مائی کئی دعت کی ہے۔ اے وہ فیص جو ( سی کلیف پر بائے داویوز کی کر س کو فلیم تر متا اور ) اپنی مصیت میں تر) گھوٹ کی بہتی ہے ہے۔ گھوٹ سے شکو کرنا تھے کو یا مفید ہوگا، وو شد ( ہے ۔ دوست میں تر) گھوٹ کی بہتی ہیں اور شراؤ ٹین مائی کی اپنی فائر سکتے ہیں، ( میں ان پر اپنی مسیتوں کا فلیم تر کرنے عرش سے فوال سے بھی چھو دسمو یا اور میں سے فائد سے شف دو نھی ) جب قرن ان پر احتم دکیا اور ان کو (مصیب فوائر سے اور) شرکیل فد مجمع قراد تھی کا س سے دوران سے دوران سے اور اس سے فیار کردیں سے اور اس سے فیار کھیں۔ گھوٹ کرادی ہے گھوڑ کی توں سے دوران سے گھ

ے چال او جماہ اور کر اس اور گوت جہات کا دے رہ ہے، یکو تھے اور نا کو پردوگارے موادوس سے طب برہ من جمعہ کی جہات کے ہے کہ وقول تک بنی شوہ دینچ برمصیتوں سے رہائی چاہتا ہے، تھی پر اُسول ایس سے بھی میں آب (حیوان ہوکر شکار کی تعیم سے ) شکاروا ہے، یک کے تحقوظ رہنا تکیا تھے اور اپنی آب اور اپنی آب اور اپنی طبیعت کو تک کر دیتا ہے، اور بیر طقب و ہا نوفیرہ کی تعیم کی بدو سے بنی انسے جمن مخالف کر نے کہا اوران شکار کے تک اور یک کے سے تک عوصت بدل انسے جمن کو وہا ہے تک کے کے مکار کی کرج تھا اور تھیم اگر ( انسان میں کر) تھیم کا دروہ میں گی ہے۔ ( کہ بی توسیع کے یک مکار کی کرج تھا اور کو ایس میں کر انسان میں کر) تھیم کا دروہ میں کی

<sup>(</sup>١) يَارِئُ ٢٠٠زُى الحِيرِ ٢٥٥٥ بنة مَوْنَةُ وَثُر فِ

۔ وقت اور ایس اور اس کے کھا تھیں اور لی کے اے اے وقت قرب سے بھو پیدا اور ان کے اے اور ان کی جس سے بھو پیدا کھی اور لی کے اس اور اس کے جس اور بیش اور اس کی موجودی و سرموجودی و وفوں مو اور بیش اور اس کی موجودی و سرموجودی و وفوں مو ان اور اس بھر اور اور کھنے تھے ہے۔ بھر اس کو اس مول موجودی بیدا کروا گئے ہے۔ بھر اس کو اس مول موجودی موجودی و بھر اس موجودی موجودی و بھر اس موجودی موج

قىلى كى معاجب الحقراض اورماز عن سے حال نيس بو كرتى بعد سن اب ورغاء كى ور باغلى مون درائى الله اللہ سے سام مونى ہے، بوشكى كذر باراء اللہ ارتا ہے قا اس كے ساتن كى كى كى معاجب الكى بن چاتى ہے، بوشكى ما دامان درائى ہے واللہ باتا ہے اور كى كى ما ترقاق الرئا ہے دائد اور سے ساتھ، كى والاء اللہ كرتا ہے لئے دوسر كى دارائى سے الحق تدويونا سے اور داور دان سے توراد د

ا سابئ آمدائق کون ہے، تیمی پیدائش ایک فیشل پوئی ہے۔ ہا ہے، درج <sup>وہ</sup> وجل کے سابٹے قاشع اختیار کر، اور ک کس سے تیک جو ، جب کرتم کا تیمی کنیس قوشد حق تھائی کے زو کیا تیمی کی گوائٹ ہے، اور شداک کے ٹیوکا، بندون کے زو کیا ، وُز حکست کا گھر ( کسیم شے کومب کے ساتھ وابستا کیا گیا ہے، جن کی کافٹ کے لئے تقلق کی بوناماز کی ہے) اور آفرت سرتا پالقدرت ہے ( کسیم شے یو سب اور کھی قدرت سے ظہور یائے گی)۔

" صاحبواتم پر (فرشتے) گران مقرز بین (جوفشے پولیس ک طرخ تہبارے قدم قدم کا گرانی اور سری حرکتیں تلم بنوکرتے رہتے ہیں) تم کی تعد ان کی شاری کراستہ میں بور کدئیں چائیں گئے )اور تم کو کچھ فرئیس ( کے تصریحان) یا وات کا کیا حشر ہوتا ہجھ

ر بنا اسینا و ں آئیس خود جب ترین کے کھن سے مکان پر ہاہ وگ ٹر رہمی يَهُ كُمِي الْوَتِمُ وَحِيتُ كَيْنُو مُنْ انْتُلُومِ مِن ابتدا لهُ مُرب، بِعَد جيبِ ربّ اور جب ووخود بات ر ن تواس فا كام جواب ب، وراس بات شريع فيصيص كول فالده شاور توحيد كل فرض ہے،صب حال بھی فرض ہے اور بقد رضر ورت علم کی صب بھی فرض ہے، قمل میں خاص بھی فرض ہے، س ٹس پر ہر تشم کے معاوضے کا چھوڑ نا بھی فرض ہے۔ فاستوں اور منافقوں ہے بھاک اور جب تھے برمعامہ شتبہ ہو( کہ نیکوکا راور منافق میں فرق شریعے ) تورت کو (تہدی وقت) اٹھ اور دورکعت (نش بیٹیت تصویر معرفت) پڑھ اس کے بعد عرض كركة المع ميرام إورد كارا الى كلوق كے نيكوكار بندول ير جھي ومطلع كر، جھ كو و آف بنا الشخص ت جو جُھ وُتیں راستہ وکھائے اور جُھ کو تیرے کھائے کھل کے اور تیم کی شراب (حمیت) یوے مرم ہے قلب کی آنکھ میں تیے قرب کی روثن کا سرمہ منگائے،ور جُمُهُ وَانِ (مغیبات) ہے ہانبر روے <sup>ج</sup>س و بنکھوں ہے د کمیے چکا (اور مشاہدے ہے یہ ن لایل بے شاکد دوسروں کی تعلید ہے۔ اس اللہ فی حق علی کے قض کا کھایا ہے، اس ا من كي شرب في سد اورس كقرب كاوردازد و مجديد سد انبون المحفل فيريد ئىڭ ئېلىكى ئىد مودۇل ئىرىچىدەلورتكايف ىر)مېراوراپئەنئول ورختول سے نظر بنا ر رب کی حرف مذکرت رہے یہاں تک کے (کافوں سے کی بول) خبر ان کے نزريك أتكمون ديهي بن عن ، جب وواين رب تك بيني واس من و وب تعديو و مبذب بنايا بحمتول ورعوم في هليم ويء بي ممكت برمضع ميا وران كو بنايا كدورهتيقت آسان اور پین میں سے سواکوئی چڑھے نداس کے سوالول دینے و رہے نداس کے سو و کی روئے دور ہوا و کی حرکت یا سکون دینے وار ہے دور شاک کے سوا کو کی اقتصارہ للدروارا ، شار كيموا يوني عوات و قالت و ينه والدي ، شاو في وشمن ك يرمسط مريه • ے، اور نہ س ئے سوا کونی زبردست قدرت وال عے، بدان کو اپنے قلب اور وطن ف تھوں ہے و بھے بیتے ہیں، بین ان کے نزویک ڈنیا وراس کی بادشہت کی کوئی قدر ہاتی ریتی ہے زمز مت المدخواہ ریافیت کے مہاتھ الم وکٹی دھائے جوتوٹ ن و اکھا ہے ور بمروء على ونيش بجي خولي ورآخرت مين بھي خولي وريي ايم كودوز أن ك مذب سے

## بب⊙ اپنے قلب کو پاک کر، جہاں حیا ہے نماز پڑھ

یا قتل بن اور جھوٹ مت بول ، تو کہتر تو یہ ہے کہ '' میں بند عز وجل ہے ڈرتا بول" جا اِنکہ اُرتا ہے اومروں ہے، نہ کی جن ہے دَر، نہ اُس نے ، نے اُور ئس جانورناهق یا غیرناطق ہے، ندرُنی کے عذیب ہے ڈرادرنہ ''خرت کے مذاب ہے، پئ ڈرٹا تو ی سے جا سے جوعد اور بنے والا سے (سیخی حق تعالی )عقس مند خف حق تعالی کے بارے بیل کی ورمت گرکی طامت ہے ڈرائیس کرتا، اور غیراندکی وت سے بہراہے ( کر کسی کی بات ربھی کان نہیں وحرتا )، ساری مخلوق اس کے زو یب ( گویا) ہے کس اور پیمر ورمختاج ہے، بیم شخف اور جس کی بھی اس جیسی حالت ہے،اصل میں ءوہ تیں جن کے علم نے فع پہنچتا ہے، جوٹر بعت اور حق کل اسم کے عالم دین کے طبیب بیں کہ دین کی شکشگی کو جوزتے ہیں۔ ےوہ مخض جس کاوین شکتہ ہوگیا ہے ان کی طرف قدم بڑھ تا کہ وہ تیری شکتگی کی بندش کریں ،جس (خدا) نے بیاری آثاری ہے وی وو بھی تارتا ہے (سی معانی ے الميدمت بور باقى رمايتارى ميں جنو كرا الوخاص مصلحت كى وجدے سے اور ) وو مصلحت کوؤومروں ہے۔ زیادہ جانبا ہے؛ واسینے زئے پراس کے فعل میں تعمیت مت رکھ ( کہ بدوجہ تیار بنادی) اٹرایات اور عامت کے نئے تیرانٹس دومروں کی بہنست زیادہ مستحق مے افس سے کہدوے کے عطائ کے سے جواط عت کرے اور عاص س کے کے الئے ے جومعصیت کرے (بیل ندو معصیت کرتا ہے ندام اض میں بیترا ہوتا ہے ) جب بند کس بندے کے ساتھ بھلائی کار دوفر ، تا ہے تو (اس کی صحت ودوت ) چھین میں ہے، لين مُروه صرّر مّا ي تواك كورفعت بخشّ ي ، خوش غيشي فيب فر» تات ، يد مندا بهم تجهدت قرب کا بغیر بلاء کے سوں کرتے ہیں، اپنی قضہ واقد ریش سمارے ساتھ شفقت کا برہ آ

ا ، ، ارشین بن شررت وربدکارون کی مکاری سے جموی اور جاری حق قات فران طيق سأتكي أوج إرجس طرن جات المرتبط سامو بأرت مين على صاحوي وَ لَقِنَ كَا اورا مُهِ إِنْ مِينِ احْدَاسُ كَاءِ جِهِ رَيِّ وُمِهِ كُوتِيولُ قَرِّهِ \_

يَ صَحْفُ إِو يَرْيِدِ مِنْ فِي كَي مُجِسُ مِنْ حَاضِر بُو اورد تَمِن إِنْ مِنْ طَرَفُ وَيَعِيضَانًا، لفنت ويزيد بطالي أس ستفريد كميال كيوت عالاس كالمامل صاف تقرى جُدهُ عوندًا ہوں كەنىز پڑھوں بەت ئے نے فرمايا كـ: -

ئے آگا ہے کا کراہ رجہاں جائے مار پڑھ۔

(كرقب كے ياك بونے ير يك جُد بھى مُن زيرَ من عف سن خار نبيل جو يأت قرت أمر صاف متم ي نبيل )۔ ريا ک حقیقت و محص بن خوب بيچا نتے ميں ( أيونك اخلاش تونام ہی ہے رہائے چھوڑ نے کا میں ) ریاخود پیندی ، ریوا نیاق شیطان کے تیم میں جن ووہ تعوب کی طرف کھیئیا ہے ( تا کہ ن وہد ک کرے، چن ) سے ڈرہا نہ رہا ہے ، بت أن ال عن يخ أن تديير مناج بن ، يومال شجعت ب، ورتد بير صف مثان بْنَا مِنْ كَ بْتُمْ مَشَاتِهُ كَا مِنَاهِ وَاوْرِقِلْ تَعَانُ تُكَ يُنْجِنُهُ وَالْمِرْاتِ يَرِجِهِنَا ن يَاسَيْهُو. يونكدوه وك ورر ﷺ يرجُّل ڪِيم ٻيل بُنس اورخو مش اور هبيعت کي "فنتين نهيس سِ و تبھائے ، من ن قلتیں بھیل کے ور ان کی مضروب ورفھاؤں ہے تکاو بوکھے میں 190 زہاندور زنتک تا میں ہتنا روجے ہیں آبھیدے گزرجائے کے بعد نابر ہار آئے ور

ے ٹناصب اشیقان نے جو تیرے ندر پھونک ماردی ہے( کہ توانے فکس کو بڑھ کچنے کا ) س برمغر در نہ ہو، اور گئس کے تیم وں سے شکست مت کھا کہ وہ نئس تھے بیر شیطان کے تاج جدتا ہے ایونکہ شیطان و تجھ پرئٹس ہی ئے رہتے سے قدرت حاصل موتی ت، (بن منس د چها يا بواخود پندي کاتي کار ربوايا تو شيطان تحوير مسط بور بربوه كَ بغير ند فيهورْ \_ أَوْلُ مِنْ = كاشيطان أولُّ أَمَانَ كَ شيطان كِ ( يَتِي نَفُس الرجم نتیناں کے اس سے کے بنیے تھے پر تقاونیل پاسٹا جل تھاں سے فریاد سراور ن و شمنوں پر ک سے مدا و ناک کے دون ارتبای فریادری کرے گاو پئی جوان ڈشمنوں میر فتح پاکر ) حق

الو مقاهم عالي فيد قادر ديو ال التد

14

بناب رسوں مذہبی النسب و محمد عمرای بہت بھی النسب و تم نفرون جناب مؤس النا با اللہ سنزو کیا ہے اور بہت العمور المبدر تریا ہے چررو گئ نیاد و گئا و تھی ہے '' تھی پر اشوال کے دو تھی جو بیشا النہ ساتھ ہے اگو ایک مجھیاتا بعد اللہ تعالیمان بات و اللہ اللہ سنت کینے کا مرسر و دورہ کل کہ بھی شاہ وادور الورسی پر و گل کرنے و الی و کھی پر افسوس المقریب قرمے و رہے کہ کھی کر چرکا کا باز ہو سنگا ہے تھی ہے ورتے اور اور الاس بھی پر تھی تھی کا کہ اللہ میں کہ تاہم کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کے کا کہ کا کہ

## باب نبر⊕ حب رسول کی شرط ہے فقر و إفلاسُ

جذب رسوب المذصلي المتدهبية وتلم ع مروى ب كما يك فخص آب صبى المتدهبية وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا کہ ان میں املاے و سطرت ہے ساتھ محبت رکھتا ہوں'' تو آپ صلى المدعدية وسم نے س مے فره يا كه " بد كوچ درينا ، فقر كوچ درينا ئے " كيونكہ قو میرک می حات بنا، ورمیری کیفیت اختیار کرنا جاہتا ہے (بیس جس طرح میں نے فقر و "کیف کو پیند کیا سی طرح تو بھی س کو پیند کر ) یونکد ( محبوب ک ) مو فقت برنامجت ک شرط ے۔ ابوبکرصدیق رضی مندعنہ جب رسوں المدسلی مندھیہ وسلم ک محبت میں ہے ہے ت انہوں نے اپنا ساراہ ں آپ صلی مقد علیہ وسلم پر قرباتُ بردیا اور آپ صلی امقد علیہ وسلم کی گ عات بنائی ورفقر میں آپ صلی مذہبیدائلم کے شریک ہوگئے، یہاں تک کے صرف یک عب ے بدن ڈھانی، فا بروباطن، تصلے ورجیے برطرت آپ صلی المدهديدوسم كن مو فقت ك ور تواہے دروغ گوئی دعوی کرتاہے وین و رول کے ساتھ محبت اورائے وینا روور ہم ان ہے چھیا تا ہے ( کہ نہیں کی ویکھ دینا شایزے) حالہ نکدان کے قرب وران کی مصاحب کا خو ما ہے انجھ دارین مدمجت جھوٹی ہے امحت سے محبوب سے کی چیز کو بھی نہیں جھیا و کرتا اوراس کو ہر دیک چیز برتر جنح دیا کرتا ہے افدیں جن ب رسوں مقد سلی ابقد عدیہ وسلم کے ساتھ كا مواتف كه جدا شاموتا تفد، وراك وجدة أب سلى المدعيد وسلم في فرويا ..:-جس قدریانی فرموج ایے پہنچی کی حرف دوز تی ہے، س سے زیاد و تیزی کے ستھاقترین کی طرف چترے جو جھے ہے جبت کرتا ہے۔

(١) يَدْرِيُّ ٥ رِينَا رِي لَا نِيهِ هِينَ هِي هِينَا مِنْ فَاوْتُر فِيدٍ.

ورحضرت عاشرضي الله عنها فرياتي ثيب كه: -

جب تک جنب رمول مذهق القد حيدالمهم مي ريت و بميشده أي بم پر مَدرَ شدرى اور جب آپ صلى الله عدو مم كا وصال بوگيا تو و نيا بم پر موسلا وهار پردکی طرح برت گی-

بأن مبت رسول كي شرط ك فقر و فلدس، اورحق تعالى كي محبت كي شرط سے جد و تکلیف۔ یک بزرگ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ افقروا یت پرتھینات کردگ تی ے، تا کہ جھوٹ ور دکھاوے اور ناق کے ساتھ حق تعالی کی محبت کا دعوی نہ کیا جاسکے قو ا ہے دگو کی اور جھوٹ ہے باز آءا پی جان کے ساتھ خطرے کا معامد ند کر' اگر تو ( وگو کی محبت میں ) سچاہن کر آ یا ہے تو آ جا ورشہ ہمارا تا ج مت بن کہ ہم تھوٹ اور کھرے کے پہنچا شخ والے صراف میں، میں اپنے تھوٹ وینار کو صراف کے سامنے پیش مت کر کہ وہ اس کو تچھ ہے قبوں نہ کرے گا ور (تیم کی جعل ساز کی غاہر کر کے ) تجھ کوزسوا کردے گا۔مجت خدا و رمول نیز ارسمال جانوروں کی طرح خوف ناک شے جیں۔ جی سانب اور درندے کے ساتھ عشق مت بگھار کہ وہ دونوں تھھ کو ہلاک کرڈامیل ئے، بال اُ پر قسییر ہے ( کہ سانب كن بركا أتار جانتا كي ورند ك طرف قدم بزهدا در ترجيه من حاقت ي ( كمرفت كوب رسكت ) تودرند ف طرف بي ثب باني كاط ف بره الله تعالى كرائة كوسي كى ك حاجت ب( كدها ب صادق بو) اوراس مع فق ك نوركى ہ جت رے ( کی کی مارف کا دائن کچڑے )،معرفت کا آفآب صدیقین کے قب میں جيكار برت بي كدندرات كوچھيتا ہے شدن كو۔

 ے فاحب اگر قافد ل جا بتا ہے قامیرے ہتھوڑے کا امان نانا جا ، تا کہ بتل تيرے نش، تيري خوابش تيري حبيعت، تيرے شيھان ورتيرے دشمنوں ورتيرے بم نثينون كادماغ كيول ورسب كوسيدها كردون، ن وشمنون كمقابع مل ينايروردگا. کی مدد جاہو، ورمدائی کی مول بچو ت کے مقابلے میں جمارت (کمیس ورمفوب نہ بو) ورب پارومدوگارووت جوان کو ب کردیاب ( کسی<sup>وس م</sup> م ما بویش ک ے کامیل) مفتیل بہت بیل فران کا ناز رائد ہا، کیا تی ہے، ام ش بہت ہے ين مر ن كاصيب يك ى ب، بياي الله وابي فون كير ار دو وابي الوردان ت سرتھ (۱۰ نے منتقط نشتر رنی کا تلیف ۱۶ ایرہ و کرے س میں س پر نے معت احمو ( كَفُفْ بِذِ بَهِ فِي أَوْجِم رَضِم أَبِهِ ) أيوفَد ودتمبارك فون رِثمَ ت بهي زياه فينل ت. اس كدس مضيمة بان أن جاء اوراس معارضه لذكروه يقينا واياء تخرت بلس وري بحداثی یاؤگ،الل مدیورے سکوت، پوری اشروک ورپوری مدیوثی میں رہتے ہیں، پس جب يدن ك عدى روع تا ورس يردو معاصل والت وحق قدن را كا ويال وط فره تا ہے ( کہ وہ ان میں میں جنتے تیں ) جس حرن تیاست نے ون بعادت و ویان مصا فروٹ گا ( کیڈیٹن بھی بوٹ گے کہ) ہل مقدین واقت بوتے ہیں جبیہ و ہے جات یں اور ان واقت مینتا میں البعدا ہے جات میں، اور ان وقت البدارہ حاصل رہے ہیں جَهِد نبس ط میں اے جاتے ہیں، ن ئے قوب فرشتوں ئے قوب سے جامعے (جن کے فق میں ) حق تیاں نے فر مایا ہے کہ جو پہلوٹی تھالی ان کو تھم اپتا ہے، س میں وہ اس کی نافر ہانی نہیں کرتے اور جس بات کے شے ماہمور ہوتے ہیں اس کو بچا اتے ہیں، وہ مانکلہ كرس ته الله بوية اورم تي يس بهي ن سے باره كنا الله عن أن مع فت اور س معم میں مدیکہ یرفوقیت \_ گئے فرشتہ ان کے خادم اور مدنہ مین کدان ہے استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ تعلمتوں کی (موسد اعدار پارش) ن کے قلوم پر برسالی حدقی ہے،ان کے قلوب جملة المؤل مصحفوظ بن، وفتين ن أعضاء ان كاجب ماوران كفيّن تك آتي یں لیکن ن کے تعوب تک نہیں تھیں، اگر ق ن کے مرتبے تک پینچنا چاہتا ہے قوران حقیقت اسدم کو حاصل کراس کے بعد کھے اور چھیے سارے گن و چپوڑ ، پچر کامل احتباط اختیار كرس كے بعد ڈنیا كى مېت ورحد ں چيزول ہے افغیت ألف م فضل خد وندى كاغناه صل كر ( كريج فض حق ك شي و حدث شدر ب) ال ك بعد ال كفض مين بهي اختیار کر اوراس کے قرب سے قوتگری ختیار کر ورطرح طرن کے فضل کے درون نے ية لظف التي رحمت اوراية احمان كاورو زوتجھ يرڪول وے گا اوّل وُني تجھ يرحَّك فرہ نے گا، س کے بعد ہے انتہاں کوفر ٹ کردے گا، پیر وسعت ڈنیا) دورہ ،صدیقین یں سے کو ک کے بنے ہوتی ہے، س نے حق تعالی ان کے تقوی ہے وہ قف ہے ہیں (ج نتاہے)وہ کی چیز میں بھی مشفوں ہوئر س تونییں چھوڑ کئتے (پی و نیا بکثر ت دے دینا ان کے ئے معزمیں کا ہاتی اکٹر و میاء کی کہل حالت ہوتی ہے کہ دنیان سے عمیث بی جاتی ہے کیونکدان کو ن کا ہے جی ئے فارغ، ہے جی در پار میں حاضر اور اپنے جی حالب بن نے رکھنا پیشرآ تا ہے، ( جاں ان کووانیہ 8 ماں ومثال مصافیق فیریا تا واگران کوفان عطافی و ہے تو شاید وہ اس کے شغل میں س کی خدمت سے غاقل ہوجا کیں ، ۱ور ڈنیا ہی کے ساتھ بیٹھ رثیں، بیقاعدہ توائش ہے اوروہ نادرتھ اور نادر کے ساتھ تھم کا تعلق نہیں ہوتا ( ی ہے عام طور پر بھی حکم مگایا جاتا ہے کے جات کے سے فقراد رغگ دی از کی ہے )۔ اور سے بی سلی مذہبے والم نہیں میں ہے ہیں جن یو نیا پیش کی نی مگرانہوں کے خد کی خدمت و تپهوز کر ان میں مشغول ہونا بیند نہ برا مکار کی حد وراغ طن کی وحدے مقبوم می ہے انجی المنظم المراحل المواجعة المراجعة المرا

اے میرے رَبّ! جھی کومکین بنا کر زندہ رکھ اورمسکین ہی ہونے ک حالت میں موت دے، اورمسا کین ہی کے ساتھ میر احشر فرہ۔

ر بدور حقیقت محدونیت کانام ب (کدول شرک کے فری رقب تد بودادر جو بکھ اور تیل محل طور اور کی نیت ہے ہے ) ور ندا ہے مشعوم کے دید اختیار کرنے پر کو کی بھی قد رفیل ۔ (زابد مجل مجل میں اور حیس مجل مگر نیت کا فرق ہے کہ ) موسس رحمل کر کر ان اس مداحت میں رہتا ہے، شرح کرتا ہے شرحلو کی جاتے ہائے وں سے تن مجم بچ واس سے ہو جہت اور جو بات کے مساحقوم اس کے باقعے ہے وہ دو اور اور اس کے بیچے وہ دکی اور اور بیٹ ہے ، دو بوجات کے کس کا مشعوم اس کے باقعے ہے دور وہ اس کے بیچے وہ دکی اور اور عالم الدور خواست کرتی ہیں کہ وہ کو جو کر دیتے ہے ، ور وہ اس کے بیچے وہ دکی اور

ص حب زاده المحقوات المحال کی فرورت ہے جمھو کی آفاق کی سرائے مل چا ہے اور کھر بیان کی حاجت ہے جمھو کھو اس ما شاہ بیٹ آدم رکے ( کیکر بیٹین کے بخیر کھس کی من کی چال کے بات کی خوال رائے میں وجہ آئے کا اندیشہ ہے ) اس رائے ( هر بیت ) میں چھے کی ابتدائی حالت میں تھی کھڑ ورت ہے جہائی ( کھٹی زور ال رکس ہے زری اور حک وقع منوش میں کارراج نی ندکرے ) اور آخر میں ہے رکھو کھڑ ورت ہے ایس دن ( کر ایس بالا چال ہو ہے کہ خواصر ٹیس مکر گئے ہے ) تعافی مد سرائے کے خواص وحق تی تھے جس اک وہال ابتدا الحس شرورت ہے بیان کی ( کس سے بنجے شدتی خواص برتا ہے ورید فوق تی ہے ) ورجد میں شرورت ہے بیان کی ( میس کی خواص سے میں شارو کر کے جب ذاورہ آج سے تو سولی جمہوری اور اس رہے میں جس کی شروف سے میں شارو

ر پیدادی کار برایت جمیانی کار سفیان و رکی سے مفتول ہے کہ اہتداء حاب ملکی میں ان کی کر پرایک جمیانی تھی اس میں یا کی سورینار متنے ، س میں سے خرچ کرت ورخم بڑھتے اور س پر ہتھ ورکر یوں

فر، ياكرتے تھ:-

#### ا گرتونه جوتی تو نوگ بم کورومال بنالیت۔

کر ان کے چس خورد وے پہینے بجر نے پر تاہ رکی نظر رنتی اور پڑھتا پر جونا پوٹ شک کے ہوتا۔ چس جب ان کو تھم حاص ہو گیا واروں وقت تی بن گئے تو جو پیکھ ون کے پاس فٹاکہ ہا تھا سب ایک ون بھی تقییروں برخر کئے کردیوا اور قربہایا۔

> اً رآء ن انو ہائن جے کہ ایک بیٹر تھی شہر سامے اور ڈوئے ڈیٹن چھر ہوجائے کہ ایک واندگی ندا گائے اس پڑگی اگریش اپنے رڈق کی طلب کالگروا ہتمام کرون قریش کا فر ہوں ( کیروزی رساں کے جے وعدے پر اعماد شدکھ)۔

ائے خاطب اپنے ایم ن کے قوی ہوئے تک تو کہ کہ کا داور ہب کے موقع تعقق رکھنا از کی تجھ اس کے بعد جب بیمان قوی ہوجائے تو سب ہے خاتی سب کی طرف منتش ہوجا ( کرجم خدائے اس ہے بیما کے بیم وہ جاسب تھی دے سکتا ہے)۔ انہے ہیں جم اسلام نے اپنی ایتدائی حت ش کس بھی کیا آخر ش کی لیا افر شہا ہے کہ تھی تعقق سے بھی رکھے ادار آخر ش (سب تھوز کر) قو کل افقید رکیا ، بھی ابتداء والتی میروئے شریعت وطریقے تک ادار آخر ش (سب تھوز کر) قو کل افقید رکھا ، بھی ابتداء والتی میروئے

مواعدة دسترت تُنْ عبدالق ورجيدا في ت

پ میں اسالہ بدہ سکت ہے در سے بہ نشش منان کے آوفق نعیب ہے تا ن کے وجھ و (سرے) آئز ، شان آن آنھوں و نفشنک اور نہ بن مصیب وی، وین کے (خل تحال ہے) مشنی و مصورتی ہیں، کیک فریدی منا بنچ تلوب ور باش ہے، اور پیش فروز کے اور دُوسر (سرنے کے جھ) شخرت میں منا (جم عام وید) و نفیب ہوگا) جب وہ ہے رہنے ہے جسٹل گے جس دحت و فوقی بن کو حس بوئی گین میں ہوگا) جب وہ ہے در ب ہے جسٹل گے جس متحلق کی گو حس بوئی گین میں اور اس کے سیمید قال کی مصیب بروقت کی کے ۔ (کیر قس سے محلق کی گین کا اور اس کے سیمید قال کی مصیب بروقت کی کے ۔ (کیر قس سے محلق کی گین کھٹو کی اور اس کے

بعد فربینا) صحب زاده النس کوخواش اور مذکون سے باز رکھادراس کو پاکیز وکھانا کھا۔ جونجن شدہ یو بکر کو حدال ہے، ورحزام نخس ہے۔(اس کے بعد آپ نے فربویا کہ ان کو حدال کی فقراد سنا کہ دوہ شکیر کرے مذاتر سے اور ندے وب ہیں۔ یا امتدا انسکو اپنی معرف بخش کا کرم تیج سے دونے بن جائیں، شین۔

## باب نمبر ⊙ دولت کے لئے چاپلوس ایک دھوکا ہے

جنب ربوں اندشلی مذہبے کہ سے وارت ہے ہیں تعد سے بھر سن فر دی گئی گی و داری تخصیر کے دو گئی گئی ہو گئی گئی واری تخصیر کے داری قدم کر ان فر بھی شریع ہوائی سوال میں اور اوری تخصیر کے بیار اوری کے ایک کا دوجران وائی و بالا واری کے لئے حرکت سوال اوری کے لئے حرکت کی بائیر کیا چھیٹ کی بود وروں می ایک بھیٹ کے جو اور اور کی مطاق خیر کھیٹوں کو بھیٹ کے میں دوران کے رسول کی مطاق خیر مسلمان بنوا اور قدید کی اور قدید کی افغان کی مسلمان بنوا اور قدید کی اور اوری کی مطاق خیر کھیٹوں کی مسلمان بنوا اور قدید کی اور تبدیل کی شاہدی کی تاریخ کئی کا میں مسلمان بنوا اور قدید کی اور تبدیل کی شاہدی کی تاریخ کئی کی تاریخ کئی کی تاریخ کئی کی تاریخ کئیں۔

مرائی کی جانچ جیس ۔

<sup>(</sup>١) بتاريخ اارجهادي الأويد ٥٣٥ ه بمقاصدر معموره

افسوی اکس تاریکی میں مبتلائے۔ عالم میں میں میں میں اور اور اس کے ذینے کا عالم بیٹر وران ک

رجی اس کامغز چا تار با اور وست باقی رو گیا۔ بوقض جوعیادت کا دعوی کرتا اوراس فا قب مخلول کی برستش کرر ماور انہیں ہے ڈیٹا اور ان بی ہے وقع رکھتا ہے، تیری عماوت ظاہر اتوالمدتعانی کے لئے ہے ور وطن میں مخلوق کے لئے تیری ساری صب اور ساری لکر و بی درجم و دینار اور ماں واسیاب ہے، جوان کے پاتھوں میں ہے توان کی تحریف و توصیف کا آرزومندر جااور ن کی مدمت اور برخی سے ڈرتا سے ق ف ف سے ن ک ما تھ روك سنے سے اور متو تع سے ان كى بخش كا . (جس كى علامت بد ہے كہ ) كثر ان ك دروازوں بر بزر بتر اور چاہوی کرتا، ورزم وسٹھی یا تیل بن تا ہے۔ تجھ پر فسوس اکہ ومثرک ے، منافق ہے، ریار کارے، بدوین ہے ور زند تی ہے، تھے پر افسوس سے مما کاری ک تجزئ س پر پیش کر رہاہے؟ کیا س ذات پر جوآنکھوں کی خیانت اور سینوں کے۔ زے " گاہے! تھے بر فسوی بے کہ من الل کھڑ ہوکر" ابتدا کہ" کہتا ہے ( کے بندس سے برز ے ) حال نکہ تو ہے توں میں جھوڑے ( کیونکہ ) کلوق تیرے قب میں حق تعالی سے برتر ہے، ملدے تو کر اور کو لُ میں اس کے مواک کے سے مت کر ، والا کے لئے اور شا فرت کے لئے ،ال مروہ میں ہے جو سی کی ذات کے طاحب میں اربوہیت کا حق ادا پر ،کوئی ممس ن الدوالله عند كرند عدا ومنع كرند عدا والله عند المول عربي المرزق رام موسكا عند زياده. بھا، کی اور پُر اکی اور جو پیچے تیرے ئے مقدر بیو پیکی ہےاس کا آنا ضراری ہے، پئی جس چیز ہے فراغت ہوچکی اس میں مشغوں مت ہواور حق تعالی کی اطاعت میں مشغوں ہو، اپنی رص کو کم تراوراُمبد وکوتاہ ،اورموت کو ہر ، قت نظم کے سامنے رکھ ، یقیناْ فلہ ح یائے گا ، اپنی ساري حالتول ميں شريت كى موافقت كوخروري سجھے۔

ص جوا کیا شرایت کی گھر کی موافقت تبهار سنزویک و تی بیش رہی ؟ تم اس کوچھوڑ چھاس خابراور و کان دونوں کے واقعوں ہے ور چیچھینگ گئے اپنے نفول ادرا پئی قو بھوں کے اور تی تحل کی وزیدن کہ دور کی ہے۔ جوکا کھیو، دوھذا ب اور مزاکو تم سے

( وُن مِين ) مُفاتَ ہوئے ہے ارآخرت میں تمہاری م چانب سے آپ وہ زال قرارہ وے 6۔ تَهَوَ بَيْرُ كَاور كُرُفَ رَمِ عَالِيْمُ تَهَوَ وَمُوتَ مَنْ وَلَيْمِينُ الرَّهُ: وَكَاءِ مِنْ مَن كُنَّكِي اور س کاملز ب تجھ کو چین آئے گا، اور قیامت تک آئی ٹیل جتار رے گا، اس کے بعد تیرا جہم دوبارہ بیدا کی جائے گا اور تجھ کو بزی جیشی کی طرف ادیا جائے گا ، اس وقت ذرّے ذ (ے کا ورمن من میں جو پکی بھی قرنے کیا تھاسب کا تھھ سے صاب یوجائے گا، ورم جو یا میش ہر بات کی جھے ہانہ پر ک ہوگ ، تو تھن بت سے جارو ل کے ، اور سوکھ چھڑا ہے ار معنی اور یہ قوت کے بوسو کے آگ کے اور کن کام کانٹیں، تیری عوات کی بیامات ہے که اس بین نام کونجی اخلاص کمیس ( ۱۰ و بی عنوات کی روث تھی ) پیک جب اس میس روث ی نہیں تواور تیری حیادت بچر آ گ کے کہ کام کی نہیں ، پچر کچھے مشقت ہی اُٹھا نے کہ کیا عاجت ے؟ أَبروٓ نے بنا ں میں اخرص بدر نہ یہ وٓ ن میں ہے کچھ کھی تجھ ومنید نہ ہوگا وّ اں گروویل ہے ہے جن کے متعلق حق تھاں کارشادے کے مل کرنے و اور مشقت اُٹی نے واپ میں ایعنی و نیا بیش میں کرنے واپ اور قیامت کے ون آگ میں مشقت ا نی نے والے تگریہ کے توموت کے سے بھلے قوبدا رمعذرت کرے ( قوب شک اس مروو ہے ہونکل آپ گا) زیرانومسمان بن کراور چھی قویاوران میں اخلاص ، کراتی تعالی ک طرف رجو ٹاکر ک سے بہتے کہ موت آجائے ، پیک تیرے س منے درواز و بغر کرا وجائے كه يقيد كادرواز بس توديض فد يوسك گا، يندال كي هم انتول ساس كي طرف ر بھوٹا کر کہیں ہے فضل 5 درو زہ تھے پر بند نہ کردے اور (اپنی مدد و قبیل بزار ) تھے و تیری نفس اور تیری حاقت وز وراه رتیرے مال کے حوالے نذکروے اور پیچی بھی ہرکت ند يَنْتُهُ تِيرِيُ سِي حاست بين بجَهِيرِ والسُولِ شِهُ كَوْنَ حَالَ مِنْ مَا تَانِيلِن وروِّ أَسِينَا و نيا كو ا ینارت اور در بهم کوانی مقسو دانظم قرر ۱ \_ رکھا ورخدا کو با نگل بچھد ۱ یا ہے ، نخریب تجھیزہ ا پنانج منظراً کے گا، تجھ پرانسوں اپنی و کان اور پنے مال کو اپنے بیوی بچوں کے منتجو پز ررکی ہے کہ تھم شریعت کے مورفق ان کے سے کہ تانہیں ہے در تحالید تیں اس کو تا تھا ہ مرکجروں کے بوئے بورینا ور ن کارزق ای ہے ہانگ نیک اور کان ہے، ہاں وہ تيرااور ن كارز ق تير ب مرتف ك شب بار رُور ب گاور بالفض قرب و بين

س تھا من کو تیرے قب کے وسطے تجویز فر ہے گا کہ تیرے یون بچی و تھے ہے ہے ز كرد كاءاور تحوالي ات سوتكريد كاءاد ن او تكري يخشاكا جس يدسيكى چ ہے گا اور تیرے قلب سے میر ، یاج کا کہ یہ ( غفاقین ) تیرے کے ہے ورید ( غنا ، غاہری) تیرے بیون بچل کے نے قوائل مرتبہ تک کیونکر سینے سکتا ہے ، ما ، نکہ آوا بی ساری عمر ہتنا ئے شرک ، مجھ ہے ورر ندۂ ارگاہ بناریا کہ فانیا اور س کے میٹنے سے تیرا پیٹ نہیں جرتا انے قلب کا دروازہ بند کرے درسے کوائل میں واخل ہوئے ہے نا امید مرد ساور صرف حق تعانی کی یومو کل میں اتار ور پی بد مل لیوں سے بیدری قربر ورین و بیری ورب و بی سے بھے جدو میرے بیٹیون ہو ورجو پکھے مو دیکا اس پر مبتر سے رو وراپ پھھ مال سے فقیروں کی فم خواری کر بعظ یب تجھے کو اس ہے جد ہونا پڑے گا، بند کامؤمن جس کو

و ٹیا اورا آخرت میں دیئے صد نے کا ہد یا ہے کا یقین بوتا ہے و پخیل نہیں ہو کرتا۔

عیں مدیا اس اس معتموں ہے کہ نہوں نے شیعان سے لیا چھا کے گلوق میں تیرا ب سے زید دومجوب کو شخف ہے؟ س نے کہا" بخیل مسمان" آپ نے فروید" اور سب سے زیاد و مبغوض کون ہے؟'' اس ئے کہا کہ'' گذیگار کی ''اس کے بعد آپ نے دریافت فر دیا کہ اس کی اج تیا ہے؟"اس نے بتایا کہ" بخیل مسمدان ہے ہمجھے ہو تلح بہتی ے کدائ کا بخل اس واکیا شاکیہ و ن معصیت میں ڈال وے گا ورمیرا مکث پورا ہوجا ہے گا، اور ٹنا برگار کی ہے جھے اندیشر بتا ہے کہ س کی سناوت کی بدوت اس کے گناہ مث نہ چون ( پئن آیا ہو شکار ہتھ ہے گل ہائے گا ) دنیا کا ثنفل دنیا ہی کے نئے رکھ شریعت ن جوركب كومثرا من أيو ي قورك الله في كراك بي قل في الا علامية من الماحة حاصل کی جائے ( ''ربغیر کھائے چینے عبات نبیس ہوسکتی ) نیکن قوج ہے کہ کرتا ہے قوس ہے معصیت پر یا نت حاصل کرتا اور اس میں منبک مور نماز اور جمد نیاد کاریاں چھاڑ میشتاے ورز کو قائمیں کا آباق او سرتاہ معصیت میں سے ند کہ عاعت میں اتنے 'سب کو پو راخ في اور دُاوَ كاب ( مستخصيل مال مثن شاي قانون بين بشت دُ ل كريا في اور واجب تشکی قرار یانا) فاقتر بیاموت آن کی چی مؤمن قران سے مسر ور موکا اور دافر ومن فق ال سامغموم، جناب رسول مدصلي مقده بياوسم ساروايت ب آپ صلى ملاه بياه ملم

ئەقرە ياپ كە:-

مُوْسُ جِبِهِمِ \_ مُنْمَا ہِ وَ قَتَّى قَدَّنَ كَانَ كَانِ جَلِيْمَا ہِ عِنْمِ اَسِينَ كَانَ وَكُلِّ ہےاں كی وجہ ہے تمان كرتا ہے كے گاڑا و نیاش میک سرعت کے لئے تكلى در بتا۔

کیوں بیرن قریبر نے اے بواپی قے پرچاگر میں؟ ورکیوں بین قریب کا شربان والے جوائی ساری حاتوں میں اس کو مدکفر رکھیں؟ کیاں بین شوت وجنوت ووفوں حاتوں میں حزام سے بیچ و لئے؟ اور کہاں بین اپنے بون اور قلب کی تقریبی کرکھے والے؟

جنب رسول القد على المدهيدة تلم بيدوايت بآي صلى المدهيدة تلم في وا :-

ئە:-تەكھىي ئىمى زەئىي ئىر قى بىي ، اوران كا زمان مخرموں كى طرف نگاد كرە

ہے۔ اے خام ! تیزی آگئے: گرم گورق اور لاُکوں کو کچہ دکچے کر کئٹ پکھڑن کر گی ے، کما تو نے کئی تھا کی کارٹ اوٹیل سٹا کہ:-

> (اے ٹوشلی امتد ھیہ اسم) کبیدوہ ٹومٹین ہے کہ اپنی آگا ڈیں جھاکے رکھیں۔

بسات الله المسال المسلم المساقية المساقية برصاير وكداني كالخوشم بهوت گاله جنب رسول العمل لله عبد وسم سروايت بسركت بي سمل الله بدوسم مناهشت ما نشرت في ايوك: السام مشرا الايدكن في كالمحاف آخرت أن مذت ساشاق عمل في

جاؤ (كەيبال تىلى دال كىيىش كادساي)-

و تغییل چان که لوگوں کے سرتھ (خد کے فزویک) میں اس مائی دم ہے؟ بیٹی ا پر نفیل پر چان کے کہ اور انجام کا چانات کے ماران کا کھنت کی ماں ہے، پہنا مام اور نعیت پائیم اسرار کے ( کہ بہت تقدیم مان نہام تھنا باچھ او تعمل ہے کا در ہے کو درجے جھاز آئا کے کہ اور ماں مدے ہے تھے کے انگروٹان و آئا کا تعمل ہے، نام نبات میں ویشش نرو و اس سمی بی آهی نیا مدوا رئیس جدوایک چربش فیت و والی کی بید بیش فیت و والی کی میشود کرد بیشتر بید و کار کام هم میش فیت منظم بی از ایل میشتر تبدید و کار کام هم میش بیشتر کی با ایل منظم بیشتر کرد برای و میشتر کرد برای و کار کام میشتر کرد برای و کار کام میشتر کرد برای کام کار ک

صحب (اووارب تند آن کی کوجت ہے ۔ ور شاں دیگر سطین کے ابوں کا سے بھور کے بھور ک

بوئے سے اس میں ان حضرت سے مزاحت شکر ( کد جب بوانیا کی مذت ونیل چیوز تے تو ہم کیوں چیوزیں ) و مُنتی کے وگ بیں توان کے دہ ت کا طاب مت ہو کہ وو تیرے انکونیا میں گے ( کیونکہ و مبتدی ہے جس کوزید کی حاجت ہے ، وروہ نتھی میں کہ ن کوا تصال کے لئے ذنیہ ہے علق رکھنے کی ضرورت ہے )انبوں نے ما دوں کے خدف کہ (کیراحت و آرام چھوڑ کرھاعت میں مرکھے )اور و ہے ، ووں کو تخفو ذرکھ چھوڑ ا ہے، پس ضرورے کدان کے نے (حق تعالی کی طرف مجمی) عادت نے خداف یا جائے ( کہ ہلاکسپ روزی ملے اور ڈنیا میں مشغول مصر نہ ہو ) اور تیرے نے ءوت کی خلاف نہ کو جائے اور وہ تیرے سوئے کے وقت (تہجد میں) کھڑے ہوئے ، نہوں نے تیرے افظار کے دلت روزے رکھے ورج پیزرہونے کے اقت ڈیا نف ہوئے ، ورتے ہے خوف کے وقت نذر نے اتبرے کمل کے اقت انہوں نے خرچ کیا ورانہوں ہے مس کے حق تعال کے لئے ، اور ق عمل کے غیریند کے نے ، انہوں نے بتد کوم او بنا، اور ق نے براللہ کو مراوین، انہوں نے سرر معامد خدا کے سرد کر اور تانے خدا ہے شاکش ار جنگ وجدل کی اوہ تضناء وقدرے تو تکریت اور مخلوق ہے شکوہ کرنے و کی زیان کو کاٹ ڈال ،اور تو ن ا پہنیں کہ ، ووقی برصر بررے یہ تعلی ان کے نتی میں مٹھائ بنٹی فی قدیر کی حجیم ہوں ٹ کا كُونْت كانا كرنّى تعين اوروه يرو ندكرت تفي ورندؤ كالنتة تفي يونكدان كي نظرذ كا و نے والے برتھی،اوروواس کے سرتھ مد ہوش تھے گلوق بن کی حرف ہے "رام میں تھی کہ ن کُ جانب سے کی ایک ٹوجھی کلیف نہ پہنچی تھی، چنا نجیز ہو تا ہے کہ: -

سے ن بیاد و ن مصناحہ ہوں ن بیان ہوہ ہو ہا ہے۔ بر روو نین جو س مچھوٹی جونی کو بھی شامتادیں جس کا نظر آنا بھی شکر سے

وولی قدن کے سرتھ تندل قدائم کرت تھے ہوئت ہے وہ وگاؤ کی سرتھ حس مدی شرت ہے ور ہاں بچوں کے سرتھ صدر کی ہے دوؤیو و ترت وو فوں جگہ جش جس میں کرؤی قرب کی مذہب ہار شرت شدہ حقد اور کی قدن کے دیداراور س سے کورس نے جت اور اس کے خدو ہے کہنے کی لڈت، تھے وان سے بیا مزسجہ ؟ قوامید گزموں در فیق کوئی کے حضور ہے شرکی و کے کی واب و کی کرے میں مشخول ہے تھے پر فسور) شرمن تول سے بول جائے کا محلوق ہے، ای مرجز سے قبل تھا، ہی (تجب ے کہ) تو ڈنی (مخلوق) سے حیا کرتا ہے اور قدیم از ت سے بے حیا کی برتا ہے، تی وی باوردُ ومرب بخش ، ووقق باوردُ ومرف قطير، ال أن ما وت بخشش ب ورووم و م ك بنل الي حجش ي كي ياك أراك من كادومرون عند يدومتي عنداري عن فی کواس کی ایس قر روے اس کی شریت کے حدود کے اندر داخل رہ ، اس سے تقوی ختيار كرنے كور زم تجهد كيونكه جب قو تبيشه اس كا تقو كى رکھے گا تووہ پي ذات پر تجھ وطلع كرے گا. ورمفنوح أو چھوز كرائ (صافح ) كے ساتھ مشغول ہوجائے گا،ائ ير (مام ے ) دیکل . ( کے جس نے تنابزا کارٹانہ بنایا وہشرور موجود ہے ) اور اس کوطاب کمر ور د نیا دآ خرت دانو س کوچھوڑ کیونکد ان دونو س میں جو پڑھیجھی تیما حصہ ہے دوخرورٹ کررے گا اور تھے تافوت شاہو سے گا، و سول اللہ کوتی مجھوڑ ویا تیے ۔ قلب کو کدوروں سے صاف ہٰ د ے کا اً سرتیا اقعب تجھے کو س کی رہبر کی نہ کرے قریوہ یوں کی مثل ہے کہ خاک عقل نہیں ب، ذنیا سے کھڑا ہوا ور ن عقدا و ک پائ آجس کی عقل نے املد کی طرف ن کی رہیری گ ے، بیان سے عقل سیکھ ور عقل ہے اپ عمل اوراینے رب کو پیچان ( کر قس کیا ب اور يرور ا گاريو؟) تھي ير فسوس (اهمين ن رھَ سَ) تيرارزق تير ب سوا يو لَي ندُھ سَے گا ور جنت ودوز ن میں جون بھی تیرام کان ہے س میں تیرے مدوہ کونی سکونت نہ رے گا ، نفت ئے تجھ پر تینہ بما میاا دخواہش قس نے تجھ کوقید کی بنامیا ہے، تیری ساری فکر ھائے پینے انکال کرنے ، ہوئے اور پی خرض حاصل کرنے کے متعلق ہے، تیر اہتمام کہ راور من نقین کاس بہتمام ہے، حدر ہے ہویا ترم ہے، اپنیپٹ گجرینے کے بعد تیرے ول پر

سنستان السيئن السيئن أمرير دواتي الإمرية تا يترقى برقاق من الأمريون في المدادة الأمريون في بدادة المرادة المركز والرقم الوزين الرقاعية والإمرادة المركز المركز المرادة المرادة المركز ا یا تش ورزندگانی دونوں چزیں رکس میال میں (جن سے شخت کی ان لڈیوں کا بہتر نقط صاص بوسکتا ہے) مگرتو ن سے تجارت کرنا، چھانبیں سمجھتا، و معمرجس برعمل شاہو وروہ عقل جس سے نقع نہ ہوا وروہ رُندگی جو فائدہ شد پہنچے کے ، متنوں ایسے میں جیسے وہ مرکان جس میں سُونت نه بو، اور وه فزانه جمل كاپية شانه نه بي اورو وَها نا جو كلها نه جاب ، تَر وَا يَيْ صت عن والف عبة (جه ع وجه ك ) يل خوب والف يون مير ع و ال أ منية شريت كاب جوفا برى حكم ب، اور " منية حق عال ك معرفت كاب كدوه مم بطن ب، ووَ لِ مِن تِيرِ مندوهو لِحرو كِي كَيْوَ كَيَا جِيرِ بِ؟ آ وصلان ہے و كافر؟ مؤمن و منافق؟ موحدے پاسٹرک؟ ریا کارے پانخلس؟ موافق ہے یا مخاف ؟ اور رضی ہے یا اراض؟ تو راضی رہے یا ناراض ہوج تی تھاں کو تیری پروانہ ہوگ، اس کا نیٹ ورخصات ووٹو ں بی تیری طرف وثین گے، ووقو پاک ہے تی ویرو ہارہے اور صاحب فضل ہے کہ چیزائ کے طف اورفض کے تحت میں ہے ،اگروہ بم پر بریاد بوجا کیں گاگرائے برتاؤیر تم میں ہے ہ تخفی کے (برتاؤ) کا بور مفابلے فرمائے قوہم سب ہو۔ ک جوجہ ویں۔

صاحب زادوا توائي مبواور ريا كارى ونفاق على بولى عبوت كالمندى مير صان جن تا ہے اور یے سے اس کو وقت فز لی کا فو بال بوتا ، در باہ جود سے فساد کے الل صدرت كامقابله كرتاب، اب آقام بحدث بوئے له م! ، مفرور! اورا بال امت کے اخلاص و بل تو حید کے دائرے سے خارج محتص الحقیص حین کے تذکرہ وران ك معرفت ك دموك سي كي نبعت ؟ تجهدير فسوى! تندوا كدا ومركبي تير ب سرته رو نے مگیں ، ماتمی ہوس ایمن کراین مصیب میں بیٹھ کیدوسرے بھی ( تیم کی مکسن جاست پر رَّسَ هَا رَلْقُورِيتَ كَ يَحْ ) تيرِ عِينَ ٱلْمِيْتِينِ، وَمُجُوبِ عِيادٍ، فَيْجِي خَبِرْتِينِ ، ايك س ن كاقور كار:

افسوک ان مجحو بوں پر جن کوائل کا بھی عمنییں کے وہ مجحوب ہیں۔ تيرادل كياچيز ؟ گوشت بي چغر؟ تو كياسمحت بيكس يه شكودكرتا بي؟ ا سے فریادری جاہتے؟ س کے یاس والے اجب تحق میں پر ہے ہے کا س أرتا ہے؟ مجھے بنا قسمی بین تیم ہے اروغ اور نفاق ہے خوب واقف ہوں ( کہ نام مرتا

بند كا دره ميده و چند بين توقق ساك و درم در كافوات ميد ساز ميد دريت نسر بر بر ت او تحقق قر مش چو ( ه ب ) ب ان و قر مان ادار و درخه در در از روش ب من من من من من من و ب ( س بی گفته بند عذر درش ) دار و دان و ب و تر و يحت اگر دو چه بك كمير سرون سيم شاك و در تو يخت از ايد از كان و اين به بسب ساد انجو تحقم دسك ميك ويك و تشريخ در و ترويك ( محت الكار شدو گارگ ) تيس باس ا چي ك او در قوعها در او اين ايك تجه شيم سرايا كرون " يا يخت كا يوند روان ؟ و قو منز ب اين كان كوند روان ال ويك كريم شاك ، تركيم ب

جب تن قبل کَی بغد \_ وُوَقَ فعت بنشقت قبیند فره تا ہے َ ۔ وہ ( فوہر جوادر ) سی پریکٹھی ہو ہے ۔ الل اللہ نے اپنے سے صلف ایک تک گفر ککی سرولی چیز ون کو اپنے ووں سے

ے ۔ یہ پر پشتن کر رہا ہے جنت ہی اور آرز وصد ہے اس کی فقتوں کا کہ ن کے پیو ئر نے والے میشین قارم خلوق اور جنت اور ووز نی ورچو چھوفعدا کے سے ووج چی تاکی ہیا ہے؟ (جس کا خوف ) آرز دیو ) کل خلال کے فرایا ہے:-

> ادرہ کی کوسرف سی کا حکم این کیا ہے کہ وہ پینٹش کریں ابلدی وال کے لئے عودے کونی جس مذا کریکسو بھڑے

جن واس کی معرفت و برخم و صل بے آئیوں نے اس کی پیشش کی ای کے سے کے لئے کہ کے اس کے بیان کے اس کے بیان کے بیان کے کے کہ کے اس کی بیان کے بیان کا بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان ک

عهءوارث ہیں انبیاء کے۔

جیدانہوں نے نے موس پرس کی قانمیو اسے چنگیں اور ان سے ورش ور ان کے قام مدفودین گئے تھے پر فسول آپیر مرتباقت خاص میں ہے حاص شیش ہوسکن جس طرن ہوی بغیرہ و کہ: فاقیس ای طرن حمر بغیرش کے مطیدیشن ، جنب رسوں المدصلی اللہ میدوسم ہے ۔ ورب ہے ''کے مسل المندھیا وسم سے کہ: علم کیار سے شل کو دین گرووائی کی شین کرتا ہے فیہد وارث وہ جس

--- 3

اس کی برت بال و تی ہے واقعہ فی مزیز حالیا بالی روج تاہے ال کا چست روج تا ہے، اسے مر پڑل کے چھوڑے و الوقع تائیں شرط و فی کا در ہے ( وروکی شرک ) حبرت، آرائی اور فصد حد و ورفت میں میت ہے، ووراس کے پاس میش ہے نہ خوش ( حالکہ کام چال ہے کام کرنے ہے شد کی ظم و شرک پھڑک واج کے ورو تش کرنے ہے)۔ \* متر اللہ میڈر بوج تا تو تیم ہے اعضا و کی میڈب بن جے ، یک واواضا ا سه م اگروز فیدار آخرت کی بحد کی چیز ہے قب میم میش کر اور وگوں کو پڑھ، ورائے وگر اقواق اور آخرت کی بھوائی چیز ہے قب چھوں نے فیے می خور می کردہ جناب رمول الفاطل القاعمی المام سے روایت ہے، سپ میں مذہبہ ہم نے فورو کہ:-

> آدمی مدن عیاں ہیں، ورحق تھاں کے براد کید سب سے بیار او شخص ہے جواس کی عیال توسب سے زیادہ ف کدو پہنچائے۔

ووزات پاک ہے جس کے ایک کو دور کا عرجت مندیدو ( تاکہ معروں ل فمونو رق کا پڑتھی فٹی اف سے )اس میں س کی بہت پکٹوشنیں میں ۔ ۔ ، ں در بھٹ اق گھو تے بھا آنا ہے ( کرکئیں پاچھ بی زیز سے ) میں تھے سے تی ہے ہی سیار میں ا کھو وفق کچنچ ) میرے پاس افتر ہے مذکر ہے ہے وہ گڑی کے اس وہ جو کھو تھ سے جائیز اور کا تحواجت مندیدو ہے گئے۔

 مز و فیکھنےواں ور( مِرُ روں کَ )عد آل ول ہولی ہے،اس کا نمین ٹھکا ہے نہ س کی پیھے صل اور نہ عبد،اس میں رہنا ایبار (ب ثبات) ہے چھے پی کی پریاٹ۔

بهذاوه س کوندایخ تنب کانخبرا وَینا تا ہے اور ندایا گھر ، س کے بعدا یک درجہ اور تر آل کرتا اوراس کے (زُبدِ کا) قلب میں ، عَبدیکر لینا قوی بوج تا ہے تو وہ حق تعالی کا ما رف بن جاتا ہے، پس آخرت کو بھی اینے قلب کا تھبرا وُشیس بنایا بلکہ ، بی وُنیا و آخرت ہیں ہے مول کے قرب کواپن تھہرا ؤقر اردیتااورو ہیں اپنے باطن اورقلب کا گھر بنایت ہے، پٹن س وقت اُزنو کی تعمیرات گر جدوہ نزار گھر بھی بنائے اس کومفرنیس ہوتیں کے انکہ وہ سک ۔ دُومِرے ہی کے بینے بناتا ہے، ہے نے میس بناتا، وہ س میں حق تھ کی کے تھم کی کھیس اور اس کی قضاء ولند رکی مو فقت کرتا ہے کہ چونکہ تقدیر یش س نے مکھ دیا ہے اس سے مکانات تنمير كرتائے (مقدر ولام نبي كے خلاف شەجو ) اس وڭلوق كى خدمت اوران كـ آ رام ك لئے قائم كرتا ہے، يكافے اور روئيال تيار كرنے على رات ون مصروف ربت ہے، ورخودات یں ہے ذرّہ برابر بھی نہیں کھا تا،اس کے بے کھا ناؤومرا بی ہے( یخی قرب وائس حق) جو اس كے يے مخصوص ب، اور س بيل س كے ساتھ كوئى ؤوسرا شريك نبيس بوسكنا، بال وہ یی خورک آئے کے وقت افظ رکرتا وردُومروں کی خور،ک کے وقت روز و در ور مجلوکا ر بتا ہے۔زاہدتو کھانے ورپینے کا روزہ رکھتا ہے اورعارف اپنے محبوب کے سوسب ( پر بیز کر نے کا ) روز ہ رکھتا ہے، ہی وہ سدا بھوکا ہے کہ اپنے طبیب کے سواک دوسرے ك باته ين الله عن المجوب دول ال ك الخرص باورال كاقرب س كى دوا ے، زاہد کا روز ہصرف دن میں ہوتا ہے اور عارف کا روز ہرات اور دن ہرونت رہتا ہے، اس کے روزے کے نے افطار کا وقت ہی نہیں، یہاں تک کہا ہے برور دگا رہے جاہے، ہ رف عمر کجر کا روز ہ وارا ور ہر وقت کا تپ زوہ ہے کہ اپنے قلب سے بمیشہ روز ہ دارے اور اینے باطن سے سمدا بٹلائے بخ رے اس نے جات لیا کہ س کی شفہ صرف یے رہ ہے ماناا دراس کا قرب ہی ہے۔

صاحب زاد د! اگر تو قلدح چاہتا ہے تو اپنے وں سے محموق کو کاں دے ، شاش سے خوف رکھاور شدن سے تو تع ، ورشان سے ماتوں ہو۔

#### ہبنبر© علم وعمل کے زیورے آ راستہ مشائخ ہی حق تعالیٰ کاراستہ وکھاتے ہیں

مبارک ہویں کوجس نے حق تعالی کی نعمتوں کا اس کے بئے اقرار کی اور ساری نعتیں ای کی طرف منسوب کیں اورائے خش اوراسیاب اورعات وزورکو فی کرب ( کہ ان میں سے کسی ویکی فعت کا دینے وا ، نہ مجھ ) عقل مندو ہی ہے جو کی ممل کا بھی حماب حق تعالی ہے نیس کرتا، ورنداس سے کی حالت میں معاوضے کا حاب ہے ( کیونکہ حرب اور مجرت ومعاوضه آقاور مغرم کے درمیان نبیس جوا کرتا) تجھ پر انسوس اتو حق تعالی کی عبادت بغيرهم كرتا سے اور زُبد بھي علم كے بغير ور دُنني مَن الكي علم كے بغير، يدجيب ورجى ب ب، اورغصدد رغصه، نه يحي كو يحدا كى اور بُر اكى يل امتياز بن ند يخ مفيدا ارمعزيين فرق كرتا ب، اورند ين دوست اورزشن كو بهيانا بال كى وجرتيرى محم خداوندى ي ناو، تفیت اور مشائح کی خدمت کو چیوژ بیشف ہے جمل اور علم کے مشائح ہی تھے وفق تعالی کا راستہ دکھاتے ( مگر تو ان کے یاس جاتا نہیں ) اڈر تول ( یعنی علم ) کی ضرورت ہے ور روبار وعمل کی ،اس سے وحق محال تک پہنچے گا جس کو بھی وصول عاصل ہوا ہے جو تخص بہ " کلف زاہد بنمآے وہ دُنیا صرف اپنے ہاتھ ہے ؤور کرتا ہے، اور جو ، قبلی زامد ہوتا ہے وہ دُنیا کو پنے قلب سے باہر کال دیتا ہے کہ اپنے دلوں سے وہ ذنیا میں ہے رغبت بن گئے ، تیں ز مدول کی طبیعت اور ن کے طاہر و باطن ٹیں گھل ٹل گیا ،ان کی صبیعتوں کی حرارت بچھ ٹی ، ال كى خوابشات شكته بوئيل، ن كے فقول مطمئند بن سے اوران كا شرم تفع بوئسا۔

<sup>(</sup>١) بولت من بتاريخ ١١ ندول شربيه ١٩٥٥ مد بمقام خاو شريف.

چاک برے، اس کے مند پر کھر وہنے مات دوراپ مقبوط س سے جیرا آنم آباد ل نخوست وصوں کرتے ہیں داورخود دوآخرت کی معدجت میں ہیں۔ عد حب ز دواؤنو کے در ب میں تیراز کمرنگی جو جسک کر س کی رفیت شدے قو سے حب ز دواؤنو کے در ب میں تیراز کمرنگی جو جسک کر س کی رفیت شدے قو

بهمقب والتيت عنديات الحات ترتيئ الافت تك وسروال بھی نہ یائے کہتم مخفوقات ہے متنفر اور زُخ بھیرے ہوئے ہواور ٹرتیرے عضا ویا کن ربین (کیسب میں حرّ ت ندّ رین) واس کا کچھا متیار نبین جکہ تیرے لئے معنزے، متهار قب ئے سکون کا ہے ( کے وہ بھٹلٹا نہ کچ ہے ) وہی پڑاہی بھار اُن کام ہے اور سکون تجھ و حاصل نہیں ہوسکتا جب تک کہ تیم انفس ، تیم کی طبیعت ، تیم کی خواہش اورمویا کے ماسو ( برنھر رکھنا) مرند جائے ، بال ال وقت تو اس کے قرب سے زندہ ہوگا، ؤں (غشر کا) مرنا ہے، چرزند و بونااوراس کے بعد جب وہ جائے تھے واٹھایا کرے گا ہے لئے تھے کو ( بود کی وصلی بناكر) مخلوق كی طرف لوژ دے گا تا كہ قوان كی مصبحتوں میں غور كرے اور حکمت عملی كے س تھوان کواس کے دروازے کی طرف لے آئے ،اس وقت ذیبہ ورآ فرت کی طرف تجھ کو رغبت حاصل ہوگی تا کہ تو ان دو و ں ہے . یہ مقصود حاصل کرے اور تجھ کو کلوق کی اینر کمیں برداشت کرنے کی طاقت مے گی تو ( گھبرائے گانبیں بلکہ ) ان کوان کی گمرای سے ہز ر کے گا اوران کے متعلق حکم خداوندی کی تھیل کرے گا ، اگر تو پیرخدمت نہ بھی یائے گا تو ( گوشند من می میں بھی ) اس کا قرب جو تھے کو صاصل ہے کافی ورؤوسرول ہے بے نیاز عانے والا ہے اخالق کے حاصل ہوئے بیچھے جو ہرچیز کے وجود سے پہلے اور ان چیز وال کا فاق ہے جو تقوق پر تن عت ند كر سك كا كدوى برييز سے يميع تف وروى برييز كا موجود كرتے والا ہے وروى ہر جزكے بعدرے كا بقيبارے سنوويوش كي طرح ( سسبويد كَ مَنْ إِن مِيدِ ، ن كَ مِنْ عِي مِين تمهاري قويه بحل م لحظه بوفي هو ئ بجمع ير فسوس كه تو بردا مغرور نبایت متلمره غایت ورجر یص مرتا و خوابش اور مجسم غرش سے و فی چونی قبروں وَ طرف فر مر ورون مُر ول سے بزیان ایمان مُقَلُوم کروہ جھے و بن حاتوں ے ہانجہ برویں گے ( کہ کیک ون دو بھی تیری طرح نخوت پیند تھے ) اور آتی یہ مز ذِلت تَفُورُ بِي كُورِ بِي كُورِ بِي أَنْ السَّا

صاحب ز رواتو کل کان کار دیدا دادیده الله کار این کالیک به (جس کے لئے استحن کی شام دید ہے ) کے میں گھڑکھ کا دور اسمولی کے مار کیس در تھی کا در اس در فار ( کہ جول کار و این کا سات شام سیکس کی میں مقم خد و فدکھ تبر رافقت ہا کا سیکس اس من التو رأن مرائيل ( به چند آق ر) ور فعال وقول شرائيمون شير کاستاند ور بدت عدم شارق و ديم ساختس و چند آي، ديم رنگ که منصب حقساب يو ساختگا مو يا و اي شده فار زين استان گونتم ( انتخاص کرد جام مورد دان و در چاپ ) تهروس عمال شرانگ شير ( از ساد را شار چاپ کنين ) د تار را ساختاند و در ساختاند و استان يو شارك ساختاند و از استان و شديم ساچ را ساختاند و از استان و شديم ساختاند و استان و ساختاند و استان و استان و ساختان و استان و استان و ساختان و استان و استان و ساختان و استان و ساختان و ساختان و استان و ساختان و سا

ا سرنا فقوا آمر ر گوندی او تا بخر کُنگ با بادانی به وقت ن بهم کی مقر اداد اطلاع کشک کا دائے موقی تا بهم کی مقر اداد اطلاع کشک کا دائے موقی آن قبل آگ به بن کر گفت کی بات بات و استان آن آگ به بن کر گفتی کا دائے موقی کا بات کا دائے میں اور بات بین ادر فرد کی بات بین اور فرد کی بات بین کا در بات میں موجوب تا بین کا در بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کا در بات کی بات کی بات کا در بات کا در بات کی بات کی بات کی بات کی بات کا در بات کی بات

 بن بلهمسیکھال کے بعد مل اور اخد ص حاصل کر۔

جناب رسول مغتصی امتدعلیہ وسم نے رش وفرہ یا ہے کہ:-فقہ حاصل کراس کے بعد گوشہ ثین بن۔

مؤمن وہ سے جو ول بقدر اجب علم عاصل کرے اس کے بعد مخلوق سے يكولى ختياركر اورائي يروردگارك مودت ميل ضوت شين بنداس في وي ين تان ن يُومِغُوطُ منهجها ، اور حق تعان كو پهيانيا أن اس كومجوب بنايا اور س كاها مب وخادم مان گیا، کلوق اس کے پیچیے پڑی پس وہ بھا گا اور کسی اور ای کوطب کیا، ووکلوق میں رغبت منا ورکی دوم ہے بی کی رفیت کی واس نے جان لیا کدان کے ماتھ میں ند تقصان ہے ند طع اور نہ بھد کی ہے نہ برانی ، اُس س میں ہے کوئی چزان نے واقعوں برحاری بھی بوحاتی ہے ( كَيُولُ شَخْصَ نَتْ يِهِ تَصَانِ يَهِنِي مَا نَظِرٌ مَا عِنَ ) تَوْ وورهَيْقَت خداى لَ طرف ہے ہے نہ کدان کی طرف ہے، ہیں اس نے مجھ لیا کدان سے ڈور رہنا بی ان کے بیس رہے ہے بدر جہا بہتر ہے،اس نے بڑ کی طرف زجو کا کیا ورش فے کوچھوڑ ویا اس نے جان ہو کہ ش فیس بہت ک بیں ورج صرف ایک ے، باس اے ی کومضبوط تھامی افکرے آئینے میں اس نے نظر کی ، لیس دیکھا کہ ایک دروازے پر پڑ رہنا بہت سے دروازوں پر پڑنے ہے بہتر ہے، کس وہ وہیں پڑار ہااوراک کائن کررہ، جس ٹس بیان وراخد ص بودی عشل مندے کے فقلول کی عقل اس کو عطابو کی اورای نے وہ آ دمیوں سے بھا گا وران سے ایس کش روزوا\_

#### بابنبر ⊙ غصرالقد کے واسطے تمود ہے اور غیرالقد کے واسطے مذموم

فصر جب مندو من بوق محود ب، ورجب فيروس أن من وقر مرموم ب، مؤمن الله ك من فضب لا ك المرازية شرك يختس ك منه والمركز عن ال ك دین کی مدد کے بیٹے کہ کہائے تھس کی مدد کے بیٹے ہ س کو خصہ تا ہے جنبیہ مذک حدود میس ت ك حدت برهنا غام بوجيها كه جيت وخصه تات جبد ك كاشار دوم ف ف یں ، س کے غینے کی وجہ سے حق تحدی کو خصر آتا اور س کے رضی ہوئے سے حق تحال راضی بوتا ہے، نے غضے کواور جو پہلے بھی اس جیس ( کوئی حاست ہو ) جبکہ وہ تیم کے قس کے واسط ہے تواس کواللہ کے واسطے مت خاج کر کہ من فق یواس ہے مشہر بن جانے گا کیونکہ جو ج اللہ کے واسطے ہو تی ہے وہ کمال پڑ گہاتی ہے وریا نعد رختی ورتز تی پریا کر تی ہے اور جو چیز ووروں کے بینی ہوتی ہے وو بدر جاتی اور مث جایا کرتی ہے، بین جب قر کوئی کام کیا كرے والے نفس، اپنی خوابش ورائے شیص ن کوس سے دُور رویا کر۔ اور سکونت كر مگر بند و سے وراس کے قیل حکم ک غرض ہے ، حق تعال کی حرف ہے بینی تھم کے بغیر کام نہ کر ( اور تینی حکم ) ما تمریت کے واسے سے ہوگا یا تیرے قلب میشریت کے موافق حق تعاق کے اہام فرمائے ہے ( کیونکہ خلاف شرع ابیام بھی معتبرتبیں ہے ) ڈید ختیار کرایل ذات اور مخلوق اور ساری دُنیاش ( که کی ہے بھی رغبت ندر که ) حق تعالی تھے و مخلوق ہے راحت دیدے گا ( کیکو کی ایڈ اندی بینے سکے گا ) اور غبت کرحل تعال کے ساتھ ، نوس ہونے

<sup>(</sup>١) بوت شم بتاريخ ٨١ري وي الربي وي الربي عدمدرسمعورو-

ر سے ترے ہے آر میانے میں اس ساس میں ہوئی سن نیس ہے، ورس ق معیت کے سواکیل راحت میں اسپے تھی اپٹی ٹو بش وریے وجودی مدور ق ب سان کے لیے ہے جد ال معام آجار یہ ن کیء سر ہے ہے تی کا کیء مدہوں وران ف يه ال عدة التي يول يا عدة و وجيه ال يرافز يا جاتا ب كاهر أن تقوير الأفز بياجات و که بادشوای و در ساند مون سے متازی کر تھے پر گرفریاس ۱۵ سامیمو بغرب بيدة مانيرا ربو كرت بين) ين قب و مدائر ماست يا كرار تمد ماموي ال ل سے واضحے گاءال کے بعدال کے قعال ووقعے تاج س و مختوق میں جاری ہورے ہیں، اِس طرح ٹا ٹیا ہر ہی ' نامت ہے۔ مانچہ یا باش جو پائے ہو ہے حقور میں جانے ہی تجھو ہوائے ہے نہیں، ای طرح اینے باطن کی تج ست کے ساتھ شبنشہ مٹن حق تحال کے سامنے نہیں یا عاتی ہو تجھے کا میں مزمن کا ہے، وہ کتھے ہے کر اوامرے کا۔ بویانہ تیج ہے الدریت ک ہ آئے وے وراحووھ کرصاف کر اس کے بعد ہاشتاول کے در مار کیں اخلہ ہوگا، تیرے قلب بیں معصیتیں جھوق کا خوف، انہیں ہے آرز واہر ذیاو مافیہا کی محبت مجری او فی ے اور برسب قلوب کی جو سیس بیں (جن کو مجینک سر آب کی شریت ت قلب و بعون جائنة ) دب نم تيرانش مرز جان وراي فاجنازه تير المعدل كدرو زونش جات یا نہ جائے ایک نقصہ ایت محدوم اور ایل ملسبت پیدا نہ بوجائے ) س وقت تک واطفہ فما ب رنیں ہے ( کہ س نے نش کھوے گا) ابتہ نشس کم جانے کے وقت کچھ پرو نہیں کہ وخنوق برمتا جہ بوکنین جب تک تیرے نز دیکے مخلوق کا کچھا د جود ہے اور تیرکی ان برنظر باتی ہے( کہ مصافوم کے بیلوگ مالک میں قواینا ہاتھ ن کی طرف ہرکز ند بڑھ تا کہ وہ س کو بوسددی، واعظ بنے سے نیج یہاں تک کہ تھے کو اس کے قرب کی مد بوقی عاصل بوں ئے، اپس تھے کو یوری بے خبری ہولوگوں کی طرف سے اور ان کو تیرے ہاتھ جو منے ور اس کی بخشش اوران کی تعریف و ندمت کی طرف سے جب تو بستی ہوجاتی ہے تو ایم ن بھی سیج اور زیادہ ہوجاتا ہے، ہل سنت (میں بعض ماموں ) کے نز دیک لیمان کم اور زیادہ ہوا رتاہے کدھا عت کی وجہ ہے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت کی وجہ ہے کم ، بیاتو عوام کے حلّ میں ہے، ب رہے خواص موان کے بین کی زیاد تی ن کے دون سے تفوق کے نکل

جب جہات والےان سے تفتگو کرتے ہیں تو وہ کہدو ہے ہیں کہ بس سلام بر جميس معاف يكيئ ، بم آب كاجواب بير و علق )-جي بوجانا ورجال وجبالت وران كي طبيت انس ورخو بشات كيجوش ير أرد باري وكل وضروري تجوراك جب تك تيرى ذات يرحمد رب س كاجوب شدوب، به تا جس وقت و وحل تعالى كرك معصيت ئے مرتكب موں قرس وقت ديپ رہنانہ جائے ، كيونكد حرام ب) س وقت كل م ندكرة معصيت بن جاتا بيء جب و نيك كام كرقهم اور اً نا و کی عما شعت پر قادر بوتواس ش و کتابی مت کر یکونک و و خیر کادرواز و ہے جو تیرے سامنے کول دیا گیا ہے، پن س کے ندرواخل ہونے میں جدی کر جیسی مدید سام جنگل کی گھاں بات تھا یہ کرتے ، تم فی تا یوں کا یانی پیو کرتے ، غاروں اور ویراؤل میں روا كرتے، اور جب نيند كى توكى چركايا بى كار كى كائليہ، كريزے، ہے تھے، مؤمن اي ی کیا کرتا اورای حات پرایخ برودگارے منے کا (ہروقت) عزم رکھتا ہے، اورا گرؤنیا میں پکھ فحت وآ رام اس کے مقصود کا ہوتا ہے تو ووخود ہی اس کے پیس آ جاتا ہے، پیس اس کا فا ہراس ہے منقطع ہوتا اور وہ اس کوایئے نفس کے سے سے بیتر ہے، گھر اس کا قلب مہی ہی ( زاہد نہ ) حات پر متد تعالی کے ساتھ رہتا ہے ، وہ نیل بدل کیونک أبد جب قلب میں جگہ بكِرُ جِ تا ہے تو وُنير كي آيد اور مقصود كاستعمال اس كوبدل نبين سكتا مؤمن أبر (ول ہے ) ونيد و، الل وُنها اور س كَشْهُوق اور مذق و توجوب مجمتا توا يك اي بهي ان عي مبر شكرسك،

موروز خطرت شي ويد تناه جياتي ش



### بابنبری امتد تعالی کے راستوں پر چلنے میں تکلیف برواشت کرنے سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے'

( بجھاور تقریرے بعد سے فرویو کے احمال تھیاں کراور ممتوع سے وز آء مر ان تکیفوں برصر کر وروائل کے دریے ہے قب حاصل کر کہتی نام بیر راور کا رکز ارزکھ ، پر جائے گا ، بنی سی وُوشش کر کے ورشن ہے درو اڑے پر حاض کی میں تکف برتا کھوڑ کر فل تحال سے وقت كا خوالل جو جھ سے كام لينے و ، ووق سے ١٠ ك سے و مك ورك ت مفور مين ما جزي كرد كه عافت ك سباب وساء ن تي ساك مبيا فراد و ايوك جب او تجھ ہے کوئی کام بیما جائے گا قراس کے سے تجھ و تیار روے کا ، جہاں قراط ہے وہاں سے بیٹنے کا تھم تواس نے بچھ کو دیا ہے ورجہاں وہ ہے وہاں سے توثیق کو تیم کی حرف اتو جبرًا كَا تَكُم توفاء ب ورويل إلى عند معصية بأن مما فعة امرها بدور ن ت يربيز مون يعني مرك ال أن وقيل عدة ( عيس ١٥ منو مفيوه تن مسّل ورس ف ن فت وي أت و (معصيتو ) و) تيها رُسَن ٢٠ ورسَ أن حالت = ( ٣٠ يف ير ) مبر كرسكن ب (خود كيريم فين كرسكنا، ال سي وفيق و، عاشك كاسوال كرنا ضروري سي) عقل اثبات ورنية ثير وينتكي كر وراجه يروز مقائم رنا تجوز براوريم متعلق حسن كلن رَهُ مَرِمِيرِ إِنْ مِنْ أَوْ اللَّ وَاللَّهُ مِيرِي فِي تَمْنِيرُ مِن مَا مِنْ مِن أَوْرَتُمْ مِن كَام علاب سجھ سکوئے۔ اے مجھ پر ہر مرق ترتب و ہے اجس جاں کے اندرییں ہوں مکل سے تو صَامِ الإحابُ قَامِينَ فِي حَاسِتِهِ عَدِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مُرْسَتِينَ مُرْفِ مِنْ كَأَمْلِ فَل

<sup>(</sup>١) يروز جهد بوقت لين يزاري المرجدول لأنها الديني عالم مدرس معورو

مو الله الشاخ ويد شارجيا في الر

9.4 نىلى برىكى بارتىر قىپ بىيانىڭ ابۇمغەپ مەجەپ كارانىدا بىران بىدان قال، تریت) کے بوچھ پیرے مر پر میں ، ورشخرت ( قمر ای مدہ ) نے بوچھ ہے قب مر ور حق تقال شامة ( كامعرفت المجهوبية المشامرة) - وجهومير - وعن برا بيم من ف مدامًّا را درے وکی جومیر کی حرف لقرم پڑھا۔ ارا ین جان پڑھیں جے ''

مكد مذيش حق تحال كرا كى كالدوكا مجتل بالمجيدا الروال الله ك ساته حسن وب جوظر كھوك وہ ؤنیا گجرے چيد دافر وہیں ، وہ مما يک ورباشندگان زمين كَ كُودًا ل إِن المبين كي احد عن المن محفوظ به، ورقد عن القوال و ثمان خد و رسوں اوراے دوزخ کے بید هن بنے و والمبری ریا کاری، نیاق ورشرک ہے ق نفاظت بيا بوتي؟ يد الجهرير ورين سي يرقب فريه السيد بيد رفر والسياجي وأنهي ور نُ وَيْحِي ، ارزمُ فره مجھ پر بھی وران پر بھی ،ہمرسب کے قلب ور عطا ، واپنے سے فار ن ر ساور کرمشنویت کے بغیر جارہ ہی شاہوتو اس عضاء مؤ ڈننے کے کامون اور ہال پچول ف يح بول اورش آخرت ك ي اورقب ورباحن عاص تير ي ي رب أيمن . صاحب ر وواتیرے نے بھے ہونی نہیں سکتا، ورتیے سے بغیر جارہ بھی نبیں، تجھے سے تنہا تو کچھ ہونہ سکے گاء اور تیری موجود گی کے بغیر حیارہ بھی نہیں. ( پئی ق عت ورعى ت ففت شركره اب ربا كام موجى ٥ ٥٥ ت دوخوا تقد ت رك كا) تو محنت مزدا رئی ہے دواز ہے برجا کخر رویس تک کہا بک تجھ پوقیر کے ہ مریس گا ہے ( المرقدات يوري م ع ) ق الرقائين عندي والكواه الدري عاد توثيل عن كام ين . تجويرافسوس الون الي غلس ومخلول ك فوف اورانيس أو الله الدي عام س كيا المقر ب يوال من والتوريخ بي وووار أركه الاستينائية ووولا رفي خدمت كياست كير بوده ب کا ورس بے نشور منطقان بن جات کا دونیا اور این گانتجوقا ما **بور**قال ورم اس چ کے متعلق جو دنیا میں ان و ب رقب اور ب مان کر تقدیم میں اس کے ہے ان چيزوں ڪُول چيز مقدر دولي بوق و او تيا ڪ تصد ورحيش ڪيغير س ڪيا واس خوا آجِ عَنْ الرَّةِ وَالْ قَالَ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِ ت، نیچه کا مرمشوم مبحی مت ب من جائ وجب تک اینے زور، اپنی حالت وران

مو مية (عفرت ثُنَّ عمد عدار ديد في الت

ين الإنجراء من الله المنظمة ا

ب من جب من جود عن فيب سن بأثور المن الماء الماء

جب تصابیب می در بین یک به بعث به صفات ۱۵۰ ید مقد الهم تیم کی پاده چیچ بین سوب پر نگروس بند نظر وردوی ورنوی ورخ به شد ور ۱۵ منا تیم پرات رسید سر انهم قرار تیم کی پاده مختلا بین ترم من توسیل باز را سازی در س

ھا و سائل پڑساریٹ سے انجم شرعے میں پاور ایک تاریق ماص تا ریٹس اسا ہو ہے۔ پر دور گار انجم کو مصافر ہونیا میں بھر کی اور آخرت میں بھی بھر کی دور نے ک مذاب ہے۔

. . .

### بابنبر ۞ آخرت میں خدا کادِیدار کس طرح ممکن ہے

جم الم الله و الوجود من الله و الوجود و الله الله و الله

ے جہا تی تھی وہ وہ قتل علی رہ اور اس کے قول پر ہوگئیں۔ ڈومرے گھوٹا کے اندر چہاری ہوئے میں مشکل رہوں گوٹا ہے متابت پر ہوائی سے ذیارہ مشکل کھتی ہے اپنے ملم اور مشکل میں کا ذو کل تھائی ٹر ہاتھ ہے:۔

<sup>،</sup> با مريضيه وتصالمات بالمعم بداق تأميد في في عالم فالمات تاريخ في

ورينهم ركفات ورقم عم نيلن رخته

۔ ے چینک ویے ہوئے گئی اور اس موں پر پیٹیکر ہوئے والے والے وہ ہیں اس اب مودا اور سے شمل کی قلید مثل جنزے اور خوجشت کے بندیاں بغد محصورہ از کرکے۔ تمہر ری زن بھی کئی در ترج کئی کئی)، در اور افران کرچے و و من ریزی۔

### ہبنبر ﴿ امتدوالےا پی ذات پر دُوسروں کوتر جے دیے تیں

( کچھ تقریر کے بعد آپ نے فرمایا) مندو وں کا شغل مناوت و رمخلوق ک ر حت کا سرہان کرناہے، وو والنے و ب بین ار فوب مائے و ب بین کے لی تھاں ک لفنس اور س کی رحمت ( کن بھیے ) کو وشتہ ہیں ورفقر ،ومسا کیین پر جینگی میں باتہ ہیں عادیے تیں، ن قرض روں کی حرف ہے جو پے قرض کے داکہ ہے مالاے ن كة رض و كرت بين، ووشاه ده مين شاكه باد شاهان ويه كيونكمه باصرف وت بين اور نائے نیش میدوا سے جو بوٹھ ن سے میں بہاتا ہے ان کٹس ہے ویردو سروں والر مجروبی بین درجوموجود نمین ربتا س کے منتقر ہے میں کہ آب آپ در کب قیر سے کرتے ہیں ورحق تحان ہے ماتھ سے میں بیل نے کر مخلوق کے باتھویا ہے وال کے اعظا وک ما اُن مخلوق ئے سے اور تقوب ن مانی ہے ہے وہ مقد کے واقتے خربی کرتے ہیں نہ کہ بنو ش ور نفسانی فر من کے سے ورز تھ نیف نہ قوصیف کے بین تعال پر و بخوق پر تکہ رز بچوز و کے کہ بیان مشیور کی جست ہے جن وحق تحال بن سامند کے بل ۱۱ز کے ک سُّ بِينَ أَبُوتُ وَ وَ إِن إِن إِن إِن إِن اللهِ وَ مِن يَهِم مِن وَ إِن إِن اللهِ وَاللهِ وَاللَّه ہیں آپ و ہر تجھتا ہے وی س ہے تھ ہوتا ہے جس وتیونا تھجے ال جب مؤل ن کے تو ں پرقائے تکبیری قائیا الدرجوہ فی ہے آپ وچوہ انجھتا ہے وہرٹ تحق کے ورمانے ك التات التي يمن بان من التاريب و أن أن القول من التي يقوم ما و أن ير تكيم بن تؤلوك يا أيونك كن رغبت يدريا تي ووكرتات جد ن ك عاهم و ب عد ور مر اُنِعِوا ﷺ بن کے حشور میں آئے۔ اور شاملانیة کیڈرین سے محصر میاہ و بِلُ مُز ورُفُلُونَ ہے۔

ة رق سنة أتم وُهِدَ كَ مُره من جيها كه بدت مرد يا نمراده غير ويا وثا بمور وجبكيد نمبول منه ک پرتگیر کیا، از ت کے بعدان کو فہ ت نصیب فر ہائی ، تو تگری کے بعدان کوفقیر بنادیا، مذت ک بعد ن وہنتوں سے عذب بروی ورزندگی کے بعدران کومردہ ہزویا کام وہاطن دونوں ك شرك سے يربيز كار عور شرك خام و بتول كى يستش كرنا سے ورشرك وطن فلوق ير کپر وسه رکھنا اور ن<sup>فیع</sup> و تقصان میں ان پر 'گاو ڈا انا ہے، آ دمیوں میں بی وہ لوگ کبھی ہیں جس کے ہوتھ میں ڈنیا ہوتی ہے اور وہ اس ومحبوب نبیس مجھتے ، وہ ڈنیا کے ہا مک ہوتے میں ، ونیا ان کی ما رکنتیں ہوتی وزیون ہے محت کرتی ہے۔ دروہ س مے محت نہیں رکھتے و فیون ئے چھےدوڑ تی ہے وردو دنیائے چھے نیم دوڑتے ، دو دُنیا کوخدمت گار ہنتے ہیں ، د ن ان كوخەرمئىيىن بىز تى ، دود نىي كو با نختە بىن ، دُنيان كۈنتىن بائىتى ، ان كادىن بىند كەتە بىل سۇر ئيد ورؤنيا كي حالت نبيل ك ن أو بكارٌ وب، جل ووؤنيا على تعمق كرت مين، وليان میں تعرف نین مرتی ،اورای سے جناب رسوں التعصی القد معید وسلم فے مایا ہے کہ:

نیکوکا رکے نئے حلال مال بھی کیا نعمت ہے۔

یا وں فرود ہے کہ دنو میں مطلق بھو کی نہیں مگراس فخص کے ہے جس نے وں وروں کیا" ( یکی دست مبارک سے شارہ فرما کر ہادیا کان نے دوہتر مجر مجر فرنک ور جرَنَ جُهُونِ رَبِّقَتِيمَ يَا) مد تعان رَعين ( يَنْ تَكُولَ ) كَ نَفع رس لْ يَهِ يَحُونُ وَهِ فِ ا نے ماتھوں میں رہنے دو ورائے دوں ہے اکا ں باہر کرو( کے محبت مطلق ند ہوئے یا ہے ) أيريقين ندو بتم يُومنه بون اور نداس كي لذَّت اورزيت تم يُومخر وربنا سكي كانته يبتم وجي 'ر ں ہُے ورتمبررے جدوہ بھی کوچ کرجائے گی۔

سامب زودان بن نوكافي سجور) مجھ عستنى مت بن اور ندم و بوج كا جوكول يكي يل رئ يمستخي بوع وهم ويده فالربو ورخوش كال ب جب قل فی رہے برمستغنی ہوگا تو ہدیت اور حفاظت ہے تر ام بیوں ہے گا، یونکہ نہ ق ہے ففاصت کی اور نداس کاؤر چه فتقار مهار

وَ كَبَتَ سَاءَ مَجْصِعِهِ وَسَعْمِنِ حَارِتُ لِينِي وَعِيامِ بُولَ وَالْحِي رَبَّ سَا ( أَر تيرا وهوي تنزيج عنو تا) تلن کيون کيوج س د توے کا اثر اور مصد ال کيا ہے؟ عالم جوٹ ک مو عظ حضرت شيخ عبدا غادر جيدا في ... تبيه

دانون کو یا و من ور خوص ورمصیت کوقت عبر ور ان حات سے خام بول ند ئەتىرى ھات مىں تغيرآئے نەتو گھرائے ورنەڭلوق ئے شكود كرے تواندھاہے، بيناني كا دفوی پیم س حرت رہا ہے؟ تیم کی تھے ہے رہے، مجھ کا دفوی کیے کرتا ہے؟ بے جمو د توے ہے تی تعال کے سامنے قریہ کر، وردُوس وں کوچھوڑ کری کومضبوط تعام ہے اسب ت من مور ب ورسب ك يبدأ مرف والفائ متارش جو، ول وف يرجز اور ما مك ہویا تا وقوفہ در زئیس، قوص ف. یے نفس کَ فَرَیر. بیاں تک کے وہ طبئن اورا ہے ہروردگار کا عارف بن جائے ، چل س وقت تو دُوسروں کَ حرف تا جیئر ، حل تعال کے مقصود (این عودت ) كاراسته ختب رَير، دُنها ورآخرت مين سَ في محت كاخاب بهو، يرجيز گارا درتج بد اور ماسوی بلندہے میسون کو خرور کی میجھوا در جمیشہ محور نے کو خرور کی جان کر. حکام اوا کی ک سو کی جزیں بھی ق بے نشس کو ( کویت سے ابوشیار ندکرے (باں احکام شیعت ک

وقت اپنے آپ میں آجانا ہی حب خد وندی ہے ) کیونکہ اس جات میں کی نے بھی وقائم ئيا ہے( توخود قائم نبيں ہو كەمجويت كاخداف . زم و ب ) ـ ے مردول!اورائ مورتوں! تم میں ہے جس کے باس ڈروبر پر خوص ، ڈرو

بر برتقوي اور ذرة برابر بهي صبراورشكر بو،اس وفد ن نصيب بوئي، ( مگر فسوس ) ميس تجه کیمفیس وقیدش و کھیا ہوں۔

#### ببنبر⊙ خداکے سے مخلص بندے بن جاؤ

اے تکبر کرنے والوائم پرافسوں! تمہر ری عبارتیں زمین کےاندرنبیں ہ یا کرتیں جبكه آسان كي طرف جرّ ها كرتي بين ، ( مجركها وجد بي كدعيادون و باشند كان زين كفوق کے نامزد کئے دیے ہو ور یا مک عش خدائے محص عابرتبیں بنتے )وہ فریا تا ہے کے حق تعالی کو ، عزنت معبود مجھ کرعبادت کرد کے قربے شک اُور ج من نصیب ہوگا۔'' اللہ کی طرف يا من وباتي يزاعتي بين ورئيك عن ووداوير يزهدية عنائه رب يرور اكار الأريق كم اور ملک برحاوی جہالت اور رغونت کی وجہ ہے میں سانمیں سکتا ،تو مجھے اپٹی تھو رہے ؤ را تا ہے دیا کہ بیش ڈرتائنیں ہوں ، تو مجھے ہ ں کی تر خیب دیتا ہے اور بیل رغبت نہیں کرتا . بس میں قاللہ کی ہے ڈرتا ہوں اور کی ہے نیٹس ارتاء میں تو تی ہے ق تع رکھا ہوں ورکی ہے قو فی نہیں رکھتا، میں اس کی پرستش کرتا ہوں اور بجز اس کے کی کی برستش نہیں برتا، کی ہے یے عمل کرنا ہوں اورغیرالقد کے سینٹمن نہیں کرنا جیرا رزق کی کہ یوس اورای کے ہاتھ میں عامب کی کے بین قدم ورجو پھی میں اس کے باس مب تا ہ درائیا ہے یے تذکرہ فریدیا کہ) یا گئے موآ دمی کے قریب میرے ہتھے پرمسمیان جو یہ در مزیرے زیددونفوں نے توبدکی۔(اس کے بعدفرہ یا) یہب برکت ہے بھارے بن سن ساملیہ وسلم کی جن تحاق ن پر رحمت کا مدمازل فروئے جوفیک کا جانے و رے کہ سینے نیب کر ک کو " گاہ نبیس کرتا گراس برخرچ کوبھی سندفرہ کے غیب خدا بی کے وس سے میں اس کے قریب اکراس و بھی ویکھے اور (غیب)اس کے پاس بیس ابھی ویکھٹے اپنے کئے، ہے یں اینے شہر اپنی بیوی اور سینے بچوں کوچھوڑ ورقب کو بن سے باہر نکاں ( کے حقوق

<sup>( )</sup> عاشيه مح صفح يره حضافه، كيل.

ہے ہے۔ ان 8 آب ہی قاقری جان کا آب ہی تا اور ان جارہ اور ان کا دید رہے کہ حالی فی اور مہاں بھوتی کو مر پرست تکھنے کے اور کیا معنی افغوق سے ڈرناء من سے قو تک رسخی ان کی حرف جندا داور ان پر کار اسٹرنا کی قو تلقوق کو ہر پرست تکھنے کے منٹی مٹس ہیں جس کی ممالفت سے مگر الشوی کے آجی تکھیے۔

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) عَنَى \* لَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ وَوَالِ مَتَعَمّ واللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

# يابنبر ۞

## ز بان کی حفاظت کریں اور مفید یا تول میں مشغول رمیں شہ کہ ہے کاریا تول میں

انیا یہ یک ہار ہے، تھوائی اور کے جدیوں فکی وقی ندہ گارہ ہے کہ آپ نے پرسپ وزرو کے بیمان ہے ہے ہوئیں کے توشش واک سی بازار تاریخ قریدہ فروخت در کردیگر ایکی چیز کی چوکل کو آخرت کے بازار تاریخ کو گئٹ ہے۔ لیکھ پر نظامہ (میکن کل تھی کی تو میداوشل میں اضاعی وہوں چینے 11 ( سمہ ) ہے ووای تحقید ہے۔ یاس کم ہے۔ یاس کم ہے۔

١) بروز سشته بعق شام تاريخ الروجب و مقام درم معمار.

سد البدار اوالتي سفن المن من شراع سازد المداباتي بيا سازد المداباتي بيا سازد المداباتي بيا سازد المداباتي بيا سازد المداباتي المداباتي ورا سازد المداباتي المداباتي ورا سازد المداباتي المداباتي والمداباتي والمداباتي والمداباتي والمداباتي والمداباتي والمداباتي والمداباتي المداباتي والمداباتي والمداباتي المداباتي والمداباتي المداباتي ال

صد حب ز دواجب تیرے پاس سرم می شدیدگانق بدان مجائی شدیدگا، ورجب یک مندوکا تو بدان شداس کی میدوگا، ورجب یک شدیدگا تو بدان شداس کی و شدیدگان و بیشتر این میدود تیرے میں میں میروز تیری اجب تیر میروز درگان ورجب وجوب گا، این تم موجوب کا قوائی میروز کی درجب وجوب گا، این تم موجوب کا میروز کی میروز کی میروز کی این میروز کی میروز کی اور شد اور این کام میروز کی م

ما تھونسن ادب رکھا، ندائے نئس برخعم مر ورنہ کی ذوبہ ہے پر کشعمہ ن<sub>یا</sub>م خرت میں خوبہتوں فالمجموعات تفهم ول وتاريب ورجه ونامعه النان كوسياد مزوية بشامة تر ورنيفكم تريث و من أما تت كر يونك إن بارسول متنسل المدعية وسم في والابت ك. -

قیامت کے دن ایک ند این و را فرشته ) ند دے تا کہ کہاں جن ظلم کرے و ے ؟ کہاں میں جنھوں نے طاموں کے تے تھم بنایا تھا'' کہاں ہیں جنھول نے جا موں کے لئے دویت کھور کتمی''

ن سے وہنمغ کرواور آ کے کے صندوق میں رکھ دوہ مخلوق ہے جی کے اور کوشش رَ كَ مَدُوْ مَصْوِم ـــُـــاورنه فَا م ( يَوَمَه مُصُومِيت بِهِي لِعِنْس، فعد تخلولْ ــــــشُه وه شايت يأفمر ا تقام کی وجہ ہے معصیت کا سب بن حاتی ہے ) ور گر تجیہ ہے بو بھے قو ( صابر ) مفعوم بن اورخام مت بن امفعوب بن اور ما مب مت بن احق تحال کن مدوم خلوم کے سے خصوص ہے، خصوصا جَبِد، سَ وَلَمُونِ مِن مدا كَارْتُصِيب شد بوء چناب رسول مندسل مند عدر وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اندعایہ وسلم نے فر یا یا کہ:-

> جب کی ایت تخص رفعم ہوتا ہے جس کا بجرحن تعی ک کولی مدد کار نہ ہوتو حق تھی فرہ تا ہے کہ ضرور یا حفرور تیری مدو روں کا اس جید ( کسی مصلحت ہے ) کی دفت کے بعد ہو۔

صِرَ رَبَا سِبِ ہے قُعرت ارفعت اور بُحرَ کا۔ واللہ البم بجھے ہے مو لَ رہے ہی تیرے سی تھ صایر دیشنے کا اور تجھ ہے موال کرتے ہیں پر میز گاری اور کیا ت ورسے ہے فارغ البال كا دورتير ، س تحد مشغول ريخ اورايخ اورتير ، درمين ، يرد، أنحد -620

ص حبوا اے اورال کے درمیان ہے (مخلوق ہے) واسطول کو ٹھا دو، کیونکہ تمبار، ان واسطول ك ساته يرارب بول يحكومت وسعطنت اورتو تحرى وعزت يج جق تعالیٰ کے کی کے لئے بھی نہیں۔

ا منافق! توكب تك ريداور فال كرتار عاي جس كي وجه او فاق برت رہا ہے ال سے تیرے ہاتھ کچھ تھی نہ پڑے گا، تھھ پرافسوں! کیا تھے حق تد لی ہے شرمنیس

منى، ورائة يب رائية عنه ويأس جحتاءة صورة وقس رائيت رتات الله تیر اندرون فیر کے ہے ہے۔ آس ووقوہ دیتا ہے اس ومشیر جھتا ہے کے وگداوو تیر ہے را تبرحهم کابر تا بخار ما تا ہے اس سے سر نمیں دینا، ورق انجتاہے کے ہم اواق چل کیا اباز آ ور نے برتاؤ کی تا فی کراور ٹریت کواس کے لئے ڈرست کروس کی وشش کر کہ ایسی ٹیپ ئیں کے بنیے جوش تی ں ہے ہے۔ شاید یا ہوتو کوئی ٹوالہ کھائے ورنیا یک لڈم جیےاورنیا ک تهم دا ولي تمن مرت، دب تيم سالتي يه تتمون درست وجاسد و تو پُيم ۾ ڪام ڊس و ت یں ۔ ہ س نے ۔ ۱۰ در ترفیر کے لئے (سی عمل میں بھی) کلفت ندآئے گی اور یہ نیت طبیعت بن دئے کی ( کہ ہر نیک کام بیائے تکف ہوئے گئے گا جیسے سانس بیز)۔ جب بندے کی شان عبدیت حق تحال کے لیاضح وہ حاتی ہے اس کوکسی کام میں بھی " هليف كن خرورت مبين راقل يونكه ووال كالارساز ان جو تات واور زيب و وكارساز ان جاتات وال وب بياز بادي ارتفوق سے إهيا يتا بكر والفوق كامخان نبيل مرض ( ممل میں ) مشقت اس وقت محسوں ہو گ جس وقت تک کہ قو (وصول ان ابلد کے ) قصد الدرار وے میں ہے الدراس راوطریقت میں چل ریائے اور جب پینچ کیواور تیا ۔ افر ق مهافت نتم اوپکل ( كهما حسنست ان كيو) تو قرب فد وندي سُريكان مين آ ميا ب تلف جاتارے کا اور تیرے تعب ش اس کے ساتھ اُس میٹھ جائے گا، مجروہ پڑھتارے گا، يها باتك كر قنب ب سرر ب من رو ب كوهير ب گا، اذ ب تو جيون تو جوگاس به جعد بيزا بے گا، پس جب بزائے گاتو قب حق تعالی سے لیریز ہوج کے گااور کی دُوسرے کے سے اس صدتك يَنْجِنهَا كا وَلَى رسته وِ فَي رسك ورشاس من وَلَ وشدا أروَاس ورج تك بَرُين ی ہے تواس کے حکم کی تھیل کرنے ،ورممانت ہے ہوز آنے میں اور بھلا کی وز الی ، و تگری و دفدس ، عزّت و ذِبت اور غراض کے بورا ہونے اور شہونے کو اک کے حوالے کرنے میں مشغول ہوکہاں کے ہے تل کرے اوراً جرت کا ذرّہ برابر بھی مطابعہ کرے، کا م کرے اور متصود کام سے وے کی خوشنووی اوراس کا قرب ہو، پی اس کا تجھے ربضی مون اور تیری دنیو آخرے میں اس کا مقرّب بن جانای أجرت بے کدؤ نیاش (اس کا قرب ہو) تیم ہے تنب کے بینے، ور آخرت میں بدن کے لئے، کام کر اور کی مت کرون کی

أراعا ورشاوينا رول كالتيل فاوالينة كام فاطرف تطرمت كرجدتير سامناه وكام میں بنا جائے اور تیا در اور وام ہے و کے ساتھ کا رہے اور اور اور کا کا کا بوجائے گی قربزے قب نے نے تعمین ہوں گ<sup>ی جن ہے</sup> ؟ ، چے کا امین صورت ، ن جا كي كِي الدِينَامِ عاصر بن جائے اور خبر معائد بن جائے اور ان تعالی کے قاش ہے جاتا ہے قائل قبال میں مال میں ساتھی ہوتا ہے کہ س تی متابعہ میں قبل میں ا الدائ ويكاحان ية دومر سيحان أن هم ف يخش رجاع ، ووومرتها مثل ادر رجايا يون واليقان ومعرفت ومشابده بن جاتا ہے، س كاول بدشيروش وضمت رصفا أل بدر كدورت، قب بونش، باهن بارغب فنها اجوداور فيبت باحضور ( يَنْ مِ مَا باجِرُو لِ ) بن جامّا ے کہ وہ میں رکی تفلوق بلکہ اپنے وجود ہے جی خائب جوجاتا ہے ( اُسر کی ہے بھی وار صفیعی ر کھتا) بن سب کی بنماون تول کے ساتھ والوں ہونا ہے جب تک تیرے والی تعالیٰ کے ه رمیان سائس فائل ند ہوجائے واحظ بنیا و رست نبیس ، ایک قدم نمنوق ہے ہے ہے نہ ان ن ضرررسائي کوئي چيزے نه نقع رساني (پيضمون حاصل جود) اور ان ت ميندگي نصيب ہوتی اور ایک قدم تف سے یہ ہے بٹ وراس کی مواققت ندکر جد فق عیاں کی رضائے متعلق ان کوؤشن بھی کیاں ہے بھی ملیجہ و بوج نے گا ( پئر مخلوق اورنس آ کے وہمندر اور بدک کرے والے دوجافل میں اچن میں بہت سے ڈاب بھے جس سے ار بخت کر مرکب کے بیں)۔

ی بینتی سے سرتھ اس بدائت میں در کرے یہ دشہت ہو آرے آگئی۔ گئی تو فیصل ہو گئی۔ آس کی افل کے گئی۔ گئی آئی فیصل ہو گئی ہے کہ اور در کر ان سے جور کرے فیل ہو گئی ہے کہ دوائے میں اور دوائے انسان ہو گئی ہے کہ دوائے ہو گئی ہے کہ اس کے باتھ کی گئی ہے کہ بین ہو گئی ہے کہ ہو گئی ہے کہ بین ہو گئی ہے کہ کہ دورہ ہے کہ بین ہو گئی ہے کہ بین ہے کہ کہ دورہ ہے کہ کہ دورہ ہے کہ بین ہو گئی ہے کہ کہ دورہ ہے کہ دو

" فريت قلب جن المعلى تحريمين مائتين خدى في ولي صورت بنه ورنديه ، منه ورث ال ہے چاہرہ تصل ہو، پیک ، تو مختول مولی ماخل کی ہوکا یا نعم ف انداز ہے ہی مانعہ ف مخرت امال یہ بہ مکما ہے کے مخلوق تیرے خام شن ہو( کے بدن سب سے مطے جسے )اور خاق تیرے ہے ہ<sup>ا</sup> یں ( کہ دن اس نے سواک سے نہ کئے ) مرہ نواتیے ہے ماتھے بیش ہو،اور تفریت تیم ہے تہب میں ، ہاقی تقب کے بیا وفو نا تمثع بوجہ میں ار نیٹیں ہوسکتی اسو باق ہے فلس یو کہتے یں و بی<sub>ج</sub>ے ( کہا ایا جائے یا شفرت) اور ان و رفقتی کرے وہاں کرہ ایا جاہتا ہے ق أخرت كوقب سناخل وساور أرمه الوجابت بيقوديا ورشخرت الرجمده مول مدو ہے ول نے نان وے، کیونکہ جب حق تعالی کے معالیک ذرہ بھی تیر ہے تعب میں رہے گا تو نة دَاسَ وَقَرْ بِورِ هِي سَدُوا ورند أَسِ اوراسَ عَن تَحْدِ وَلِ كَانْ يَجْفِي لِيهِ وَاوَا وَمِ مِنْكُ وي كاريك أروهي تير ب ورايش. ب كار س وقت نك و آخرت وابية س من شرا محيه كا وردب تب أرت الأيداره جي تير على بالرائد الت تك الله عن الآثار تھ کُونظر شائے کا بہ بھردار مان کداسال کے دروازے پر شائع بصد ل کے باقوں ہے برکھوں ا نديزادان في تيم يرانسوس أوف مخلوق عيرو كياه فاق عداي تيم ايرو كياه فيد ر مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الله تَةِ كَي جِيبِ اورتِيرِ كَ هِ كَ عُدِرت مبِ جَنَّ وِنْكَ كَالِينَ كَ ما عَ وَعِلْ بَا كُلُّ وَ ( ہنئے کیا نے اندرے کا بیاری کچیوڑ وینے والے! اپنے ہم سرے کھاتے قبط وخقیقت داختی ہویائے گی ،اورائے نب تھائے اے امنتریب اس کا اثرتم ہے بدن میں فام موصات کا جرام نذ کھا تیرے وی کے بدن کے لئے زم ہے، ور (اپنے خداق) فہتوں کاشکر چیوڑ ناتیے ۔ بدن کے سے زہر ہے۔اےاسے علم پڑمل کے بھوڑ نے وا۔! تجھ و منقریب وہ تیراهم بھنادے گا ورتیرے قعب ہاں کی برئت وور کردے گا۔

ا بیاہو اُرُکْرِیمَ اُس کو پیچ نیتے ہوتا کی کرمز اون وگئی پیچ نیتے اس کے سر تھ ویگلوق کے سرتھ ایتھ ادب کا بریا ڈ کرواور ماط کل کلام کو تھرکر و الیک بزرگ سے محقق ہے کہ میں نے ایک جوان و لیک والیک وقت والی سے بہا کہ کا ٹی او محت و مزود دی کرتا تو تیج ہے لیے ہوچ ( کے مصیب خداوند کی اور ڈ اے وقتھے دونوں سے تحفوظ و بہا ) ہی جُود س کی بیرود می که چیونین تنسقورے محرور ( چند ن و فیصت کامنعب ندخی س بیدی میرود می درود که بیرومیس کی گیا۔

ا اسان من ا سام و سنوا ( شریت ) ماهند ما قلو با غواحق تى لى شانهٔ كاارشاداوراهد على سنوا، رود ب سنج و ال سنة ياد دسي سنم س ك سنة يني ان حات و بدوجو ان وزيند ئة أيه وهم أوه وجيز حصار به جهم ويبند بيداسته ہت شادہ ہے تہیں کر ہو گیا ہے وے نیزے، کنٹرے موجانی (س کا من )مضبوط تق ما والكروغفت نه بروجب تك كه رخى ب وفول أن به تبدر بي جم يس إن ( ك زندی بھی موجود ہے اور بحراثت ند وندگی کا بھی درو زو حد سوے ) ق س ہے ن عمال بريدا وجوتم كونيوكارين دے، ہے شن برقم سوار بوجہ أورنيه وقم برسور بوجے ہے ، نشس دي ين و معصيت كي ترغيب دينه من ادا قرت بين مدمت كراف المان تنفي سيجو تم وحق تعالی سے ماتل ہوئے ایر بھا کو جیسے ارتدے سے بھاتے ہو، خد سے معاملہ کرہ يونگه چن ئے اس ہے مواہد یو س نے فاعرو مختابی ایس نے قد ہے مجب فا فعد ک ت عجت و اجراف فد وجاب فد ت كوجابه جوفد عق يبار وراس فدا كوليحياتا جاونداك سء يتي مع فت أميب قرمال ميري ويت سنو ورمير بهناه فأك میرے سواسطور مین برکولی نبیس جو (بدائم زغریب وامیر ) تمام و وں سے کیا حاست بر كام أرب المن كلوق كاخواب موسائيل كأناً وشاحية فتا كواوراً ومنزت عب رتا به ب وصرف نيس ك يه ويت بحي مين وما موب ك يه في في قال كالتفود ے ای ور افرات ارجو بات فی ن ووق بائل ہے ال سے فیک یا ا عدادوم فی سیاف ے، ان سے کیک وال میں اول موجد ، برای من اور ان ان ان ان ان ان ان ان ا

ہوں، میں (سیم و زرتیائے کی) بھٹی ور (سد ذھانے کی ) تکساں بوں ( کے تھوٹا کھر ا باچونتا ورمنی سے امیر و شاہی منفور تُفرینا تا ہوں)۔ سے منافق آ قر بکتا کیا ہے؟ تم می أبوس ب عنى ب، قوربا " من "كياكرتا ب حدا تكرق بي كيا؟ تجهدير افسوس كه تيري نظر د ومروں پر ہے ور کہتا ہے ہے کہ میر کی تظرفند پر ہے، تو ، نول جوتا عظ میوں سے اور کہتا یوں ہے کہ میں خد ہے ، وَس جوں ، وَ ہُم تَو رہتا ہے ہے نفس کا رہنی ( 'یہ س بورضا برقضا حاصل ہے ) جا ، نکد وہ بمیشہ اعتراض کرے کا عادی ہے ، قونام رضا ہے اس کا صابر ص بنمہ نیب بھوہ کیز تجھ و ( بنی نیش زنی ک ذر سی تکیف سے ) مضفر ب کردیتا ور ناشكر ربنا يَا بَ بِن جِب نَف كَه تِيما كُوشت معها بُ إِنْكَا يِف كَي مَثْرَ ت بِهِ مِراه بن جائے کے مصرنب کی قینجوں س و کلیف تل نددیں س اقت تک دا عظ بنما صُل کیس اما ب س وقت قر سرتایا خلوت بن جائے گا کہ تیر قلب دنیا ورآ خرت دولوں ہے شالی دوران فِ وَالرَقِ حِيرِ وَ سِ المَتْهِرِ مِنْ مُعِدُومِ بُوكًا، ورا رَثُوا كُلِينِينَ ورقمه فت سے مار آ ئے وقت موجود ہوگا کے وہ آن ( س وقت ) تھے کوموجود کرے گا ور س کا فعل ہی تھے کو وہ ہے و رضم ہے کا ورق س سے مانے ہوکا حق تحال کی محبت میں جب تک پیم اور تیم سید سے سیجے نہ بوجائے تیرے نئے کوئی مرتبہ محقق نہیں، حق تعال بندے ہے اس کی صورت کا خورها بأنين بيته بين و وتومعتي كاخوامات اوراس ق قريدا س كالفيرس ورابية وب ے ان ور خرت و مبت كا دُور كرديد ورحات بيرے كه جمداشياء ك برطرف بوجه ملين اپئن جب اس كي ميرها مت كالل بهوجي ل سيختن تقال اس و مجوب ومقرّب به تا ١٠ وامر و برانعت بنتش ہے۔اے واحد شد اہم واپنا موحد ماہ بھلوق ہے ہم ور وائی وے ور ف س پذیاب اور در واول کو می فضل ورجمت سے کو جول سے ای را سے اوار دوں ومعطفرہ ، تاہ ری مشکلیں تاری ٹاکرہ یہ اُٹس وے اور بے ماسوی ہے ویشت نھیاب بردى رب قاكار وحرف بعد قررنا و أبيام ودنيا الأخرت بيل ساف تير اورتياب قرب کا تعربه دیا ہے ، ہے ہورے یا را گار احطار جم دو تیا پیل بھی جدا کی اور تخرت میں بھی بھوٹی ، مربعی جمہودوز ٹی کے مقر سے سے آھن۔

#### بابنبر⊙ جوالقد کا ول بنتا چاہتا ہواسے چاہئے کہ وُنیا کی محبت دِل سے نکال دے

جنب رمول مقد مل الدهب المعمل روايت ب. آپ مل مقد هيد المعمل . فرويا كدة -الرويا كرد - الرويا كرد المعرف المعرف

يدون و و چه كه ورجازون كى تقويد كوكريا كو كرت يادون كال

جنب رس مذمسی القدیمی و تعمین قال سے یقعد فر میا ہے کئم آخرے کو یو فروااور تم س کی دوسے کیو گئے دونو کو گئیٹ موہ تقتی میں تبدیر سے اختیار سابقیہ تمہدرے اور ڈیلے سے دومین آئر ہوئے کی کہ میں برقم خیش ہورے ہواس کو تبدر سے پانھوں سے سے بوٹ گا دنہ گواری تمہدر سے پر سام جواد ہوگی ورسزت کے بدر نے فم چھوٹ گا۔

ر ، بروز بحد وقت في ترن در بب ويهده بمقام مدر سمعموره-

مو مظاهرت شاعبر تدرجيا ني ت

.

ہے سو تھیوں کے میں ہے قبان ہوتا کن چیز ہے وہ میں رہے و انہا تی رز ق ختر ور تىي كى مدَّت ترام بوجائ كى تب يُوكى چار چىچ گا؟ اس بيان كوچيوز. ان يى نى بنياد ۋ كام پر ب، چب يهن كرے كاتب برت ياكا ور كركام تيس كرے كا قرينته جي نسين كا، بيرق عمال فا ورمفييتول كالحداث ويدمثقت كأخراب ورسخرت كالحراب وأمن جوكاما يبال ين من ومشقت ميل أن تاب بين نفرور ب كراحت ياب يين و ف رحت میں جدی ن ( کیاؤٹر ہی میں "رام کرایہ) ورقبہ میں مانوں ، انوں ، رمبیتوں، برسوں اور آن فل رنار بتا ہے، تیری زندگی ختم بورای ہے، فقریب قربیّین بوکا کے تصبحت یوں ندهان في اورمتنب كيون ند بو اورسي كيون شامجير، تجهير فسوس كه تيري زندگاني كي حجيت كا ثمة تي نُوت چا ورفقة بيب ريپايت ب ( عُر تَجْمَح :وشُ نيس ت ) . مفره ر. تيري زندن ن د يوارين گر تي جدي بير اينگر جس پيل تو آيه ڪويز ن مو چ بنت سي ويعاز مُر وام كُر مِن جانب " قرت كا گر طب كر وراس كي طرف با تدم بزها، و الدم؟ وہ لقرم، تماں صافتہ بیل ( کدان کو آخرت کی طرف چان جا ہے ) اپنہ ال ، اینے سے پہلے " خرت کی طرف رواندکری که خود و پاس پینچنے کے وقت و اس و یا ۔ ۔ ۔ ن پر مغرار ا مر ے ناچیز کے ساتھ مشغول ہوئے و ہے وراے وہ شخص جس نے کی کی وچھوڑ ورؤ ہر کی ا ساتھ مثنوں ہو اتھے پر فسوں ، فرت (جو بیمنز ۔ لِی لِ کے ہے ) ایر کے ساتھ (جو برمزن وُر نی کے ہے انہیں روئنق کیانکہ وہ س ہے رضی نہیں ہے ( ہکہ رقابت کے م تن المعالمة الله الله في والمينا تلب من الأن الجوا اليوكر "فرت أن حرل ۔ تی ہے اور تیرے قب کو قبیریتی ہے ( کہاس کے سوا کی طرف دِں والل شہوگا ) ہیں دہب میشمون تیا ہے ہے کال جو جانے گا قومل تحان کا قرب تھو تا : دے ہ ( کہا ہے دهم آؤ) بأن أن ولت تخرت وأجوز ورائ فاحاب بوكه قلب في تذريق ورباطن في صفائی وہیں کامل ہوگی۔

سەسب زاد دا چپ تیم قلب تشورسته بوپ سنگا تاقتی دورفر شخته اور مدان مین هم (اس کے تشریق ن) شهافت دیں گے (گر چل ٹیمن کے قبی تشورتی اورف دائلی کرے ملدوی دائلے در مگز اگر سنگا تجرور کی شاہ دو تی خوار میں نام دو اس کے ایاب ا بی دات کے بیٹی سن کٹرین کی گوائی دینے کی تھے توضر مدت ندونی میں جب ہے مضمون تی سے مند پور ہوج ہے کا قرار حشامت کی ہودت ) قر کن پریداری جسکا کہ ندا تدمیر سائن کو مند کی گا دند ترجیل اس کو قر تکس کی گلول کا دیکھتے اور ان سے معن جن ندتیج سائندر او کر کے گا ورند تیج سے قب میں خواش اس کے کا مدند تیج سے ہمک کی صف کی گوگر داکر کے گائے۔

صاحبوا جو شخص عمل كرتا ہے اور س مصفود مخلول ك في اور ن ميس بني متبویت کقرار دیتا ہے،اس و پچیوڑ و کہوہ آتی ہے جی گا ہوا ند منجل تحال کا دعمُن اوراس کی نعتق کا ناشکر تز پر ورمجوب ومردود ومعنون سے مختوق تیرے قلب، خیر اور دین سب کو چین ئے اور تھے کومشرک بنادے کا کہ توان کوشیک خدا سمجے گا وریخ پرورد گار و بھوں عائے و ، بن جاے گا ۱۹۶ تیم ہے تو ہاں اپنے ہے بین مذکہ تیرے ہے اور حق تعال تیر فواباں تیرے بی اُفع کے نئے ہے ند کہ بینے آفع کے بینی اس کا حالب بن جو تیرا خواہ ں تیرے ہے ہوا، ورای میں مشغول ہوجا ئیونکیدس کے ساتھ مشغوں ہوتا ... اس (مخلوق) میں سب سے زیدہ ہٰ پیندیدہ مخص و دہے جو دنیاس کی مخلوق ہے ، فید کی اس بارگاہ میں ای ہے فریاد کر کہ وی تو گھرے اور تفاوق سررک کی ساری فقیرے کہ شد ا ہے نفس کے سے کی تقصان یا نفق کا دیک ہے ندووسرہ ں کے لیے بوتو س کی مجت جِ و كه وه تَحْجُ وَجِ ہے سِنْے گا ، ابتد مِنْ تو توجہ ب بوگا اور وہ مصوب اور ، نتبا مِن قر مصوب ہوگا اور وہ صب یجہ ہے: بجین میں پنی ہاں کا صب ہوتا ہے ور جب بڑا ہوجاتا ہے ق ب میں اس کی جا ہو تی ہے۔ جب دوتیری کی هدب جانج کے تاب تیراها ہے ہے گا ورجب نے س تھ تیری کی میت معوم کرے گات جھی کیجیوں بنا ہے گا جیے ہے سا ک ربیری فروٹ کا اور تھے کو بے قریب رے کا ، تو فل ح کس طرح پاسٹا ہے جالہ تکہ تو ٹ ے قلب کی آنکھوں پر اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی طبیعت اور اپنے شیصان کا م تھ رکھ چيوڙ ہے، ثبوٰں کومي مدے ميں قر س کراور س کو خت کر کے مليحد و سروا پلی خواہش واپی عبیعت وراینے شیص کے ہتھ و لگ پر کہ تھے وخدائل جاتے گا، ن ہتھوں وہن کر تير ساار حل تحال سُار ميان ت يرا سا مُحرج عن ساء مَن قاس ت وسو أوا مَجَى مواعظ حصرت شخ عبدا تة ارجيد في رتبه ٨

ے 51 پینائی و و کیو کے داور ان و اپنے کا دیگا بیٹر ان و اپنے کا دیگا بدت و ایک کا دیگا بدت کے انداز میں سے کہا و کا اور اس میں میں انداز کی سے دائیں انداز کی اس میں کا دیگا بدت کے اور دور وہ کا کہ انداز کی خوال سے دائیوں کہ کا والی اس میں کا قرار انداز کی خوال سے دائیوں کہ کا فوال کے اسٹری کا فوال کے انداز کا در انداز کی خوال کی انداز کا در انداز کی خوال کی انداز کا در انداز کی خوال کی در انداز کی خوال کی در انداز کی در ان

صاحب ذروا سرب دوراند کرد. کرد با فراتر اراب درواند کی عب بر مشفور بدوراند و این با بید شاهر سک کا داور شدات، مواول بین ایر این بید جرستی که دین شدات بر نوسشنوس بوک و اقد و اتنم میر کرد سائا قراد ایر اور آخری فی و ترکی تیج لنگی -

۔۔ و کوا۔۔ کا اُل ورا ۔۔ مویا اُلرو نے بید کیاں فااور یہ ہے گو اپر گُل کیا وَاپِنِی اِنْ کُس کے لئے کرے گا دار کر ٹل نڈ کیا قو گروہے تیز ۔۔ مر تھ ہوئی وُلِ تَقِ قَالَ فرزانا ہے گذا:۔

> نس بی کے لئے ہے جو وہ بھلا کر سے اور ای پر ویال ہے جو وہ پر آمرے۔

> > لا کناه رشاه هیکند:

ا رَبِّمْ فِي فِي مَا مُنَا أَشَى بَلِ فَ لِنَّا الْجِعَالَيَا الرَّرِيرِ فَا مَا الْمَارِيرِ فَا مَا الْمَارِ مُنَا لِنَّاسَ فِي مَنْ لِنَا فَالْمَالِقِينَ فَا مِنْ فَالْمَالِقِينَ فِي الدِّرِينَ فِي مَا الْمِنْ فَالْمَ

ئس می بید بیرونگی و بیشت می این ماده قوب پایشگاه و در جمیش افعان میز ۱۰ چناب رمون مدسلی القدیمیه مهم سده بریت بیشه آپ مین مفدهییه و معرف قد هو که: اینا گهانام پرینز کارون رونگه و کرداد در بیشه مهرک ایران ۱۱ و ماده و کرده

جب توٹ اپنے کھاٹا کی پر بیت ہ روھڑی ، اس کی اپنے سخعت س کا معاون بدنا آ جو پکھ دور اللہ س کرے گا ، س میں لؤ بھی شریک ہوگا اور اس میں سے پکھ کی شدہ دی کہ پکھ کی ب جنگ اجم حاص کر کدهم کے بیچے جو دسین کول خون کیس، و در بیهم ک ایدن میں کوئی خون کیس برادر دیک فن کر کہ اور وہ آخرت او و میں افوان پارے گا، جب هم کن قبیل و در کر پرٹس کر ساپر گفتو تعروا منظل کے بیپ کیس قرفان کی پکر حاص ہوئی ؟ جب هم کوؤن کی کارو کردگار کر کن تاصب میں م سے ) جب وہ گھوٹا پنا نے گاہ مسدوسے ایک ہا ہے جان کی کے چاپھائتی کے بیس مجافی وہ صل ہے ک جر ان مواج بھیں کے جانب دیا گئے:۔

کوے کے بنی دھیاں اُشخے اور اُوٹ کے میر کرنے ، اور فزر یکی حرص ، اور کئے ک چاپوی (سے میٹن سے ) کی اجدے۔

#### بابنبر⊕ جواللہ کی رضا چاہتا ہوا سے چاہئے کہ فقراءومساکین کی دلجوئی کرنے'

جنب رسول القد حلی القد طبی القد طبید و مهم ہے روایت ہے کہا کہ جس میں مقد عمد و مهم نے فرمایا کہ کا اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهِ عُلَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ بِمُ حَرَّشِيطًا نَ کواافر بنا و مَيونک تَکر طب سے شبیعان ایدا، فرموجو تا ہے جسے تم مَن وَلَّ تُحْسُلُ اللّٰہِ اُونٹ کواک پر بَعْرُ ہے ہو رہوئے اور بکترت و جمولا و نے سے الاقر بناذیتا ہے۔

<sup>(</sup>١) بروز يكشنبه بتاريخ ٤ رد بب ٥٥٥ هد بمقام خالقاه شريف

والول المح كرث والون كي فضُّومت من يه نَه حبيت حمع أيف وب أن مراج موس انسان کے کلام کی طرف مائل ہوا کرتی ہے، (حالانکہ) اس ق مثر ہے۔ آب ، ن ب آئے کی گ سے کہ ( ، کیضے میں مرغوب ہے گر ) کاٹے والے کے پیٹ کو 'کلیف بُزیٰ تی ہے۔اس کے بدن وَّسر تی ہے جھم آبانوں ہے جاشل ٹیس ہو۔ رہا پادیمروہ ی سامند ہے حاصل ہو برتات اووم وُون ہے! مروان خداہ ﷺ ، تارب بدایا اور شاغیر السام ب معرفت، بلم ما او تنص بند ... ، او تقوی کے مفائز ہے وہ موس اور امر باطل .... و بیت و نیا ور " فرت اور میں الل تقوی کی ہے، وُٹیا اور آخرے میں بنیاد اور قیم 'ٹین کے ہے ك التي تعالى في بندون شر صوف تقوى شعار، نيوكار، صابرون ومجوب ركت كانتها ما تيري طبيعت درست بهوتى توت وقايجي نتااه رمجوب مجتنااه ران أرحمت ونتليار كرم بطبيعت ي وقت درست بوسكى ف جبد قد حق تعالى ل معرفت من منور بروب باب تك معرفت صحح نه : واور در کی طام نه : وجائے اس وقت تک اپنے ذیہ ہے پر مطمئن نہ برور پی گاہ ومحارہ ہے روک اور نشس کیشہوتوں ہے ہا بر خدادرا ہے نشس بوحلال منڈا کا خُرم بنااور اینے باطن کوچل تحاق کے مراقبے میں اور اپنے طام کوسنت کی تباع میں محفوظ رکھ کے تھو کو د رست اور صانب الرائے طبیعت حاصل ہوجا ہے کی اور تق تحال کی معرفت تیرے نئے تسليح بن ج ئے کی ، میں تو بس متول اور قلوب ن تربیت کرتا ہوں، نشون ورطبیع و اور عادات کی نبیں اور شان میں کو کی خو لی ہے۔

ساب زاده اسم سجو ورقف برنا کی فرق کے بار دراس کی تیہ سے ندمی 
پرے بھرکا جائے ہیں دفائل رہند کے داستے نہ کی توق کے درنداؤیا کے ساب ند کے
درنداؤیا کے ساب اس کے درند کے درنداؤیا کے ساب ند کے
واسطے حموصی کرنے کی شدہ ت یہ ہے کدارشاہ داور کر قت کے درنت ما کہ دور کی جو در کی میں
موسلے حموصی کر کے درخیات کے درکیت معدد دران کے دار کے درند کے درکیت معدد دران کے درند کے درند کے درکیت معدد دران کے درکیت میں
موسلے میں اس کے میا سے تواقع میر کے درکیت معدد دران کے درند کے درند کے درکیت میں
موسلے میں موسلے اس کے درخیات میں درخیات کی درکیت ہے۔
در و لیے دادر میں المقدمی الدیکے اللہ میں الدیک الدیک کے دران الدیک الدیک کے دران الدیک الدیک الدیک کے دران الدیک الدیک کے دران کے دران

#### ایمان کے دو برویس ، آدھ صبر اور آدھ شکر۔

على ءا خباء كوارث ميں۔

و و تفاخت ، وعلم اور تول و فعل ( مر ضعون مل ) و رث میں ، اس لئے کہ قوں بعمل کے کچھ نمیں ، ور خیر کواد کھی دعوی ہے جس کی کو کی حیثیت نہیں۔

ص حب زاوہ قرآن ،ورسنت کا پایندر جہناوران پر کمل کرنا اور مگل میں اخراص کرنا تیزے دگوگی ایرین کا گر و ہے، میں تمہورے یہ موں کو جہال اور تمہارے زمبوں کو صالب ذیر، ذیا تیں ،وغیت کلوق پر اعتمادر کمنے والہ ووکن تھائی کا بھلا وینے والم و کیجے رہا بھوں بڑتی تھائی کے مواؤوم سے برنجر ارسرکرنا اخت کا میں ہے۔

جذب رسول القد عليه وسلم به روايت ب كه تب صلى القدعيه وسلم ف ارشا دفر ماما:-

معنون ہے، معنون ہے، و تُخصّ جس کا مجروسہ بڑ جسی کلوق پر ہو۔ نیز آپ میں امتدعلیہ و مکم نے قربا یا کہ:-جس نے کلوق ہے عزت میں وہ ہے۔ شک ذیل ہوا۔

> جب بناب رس مدسلی مقدمیده سم فراه یا کیا:-صر کو بون سے او نسبت سے جو سر کو بون سے سے

م کنی با سال می کانده کی عادیت کرد دورند میب که و تحق کی می دورند میب که و تحق کی می دورند میب که و تحق کی کانده کرد و بیشته بازد در بیشتر و تحق کی می کانده و دورند بین می کنید و بیشتر کرداد و بیشتر و بیشتر کرداد بیشتر کرداد کرداد بیشتر و بیشتر کرداد بیشتر و بیشتر کرداد بیشتر کرداد کرداد کرداد کرداد کرداد کرداد کرداد بیشتر کرداد کردا

وَمُنْ يَكُتِي مُنْكِيْكُ لَدُمَخُوجًا ﴿ وَيُورُقُدُونِ كَيْثُونِ مَنْكُونِكُ لَا مُعْتَلِبُ \*

اور جو نفس الله ہے وہ اس کے سے سیس نکال دیتا ہے اور اس کو المسائل سے سے در تی پہنچا تا ہے کہ وہاں اس کا کمان بھی میش جاتا۔

سیری جات بچنے نگانے والے کی سے کرڈوسرے کی بیورک کا بات ماریخ ندر بوخالش بیورک موجود ہے اس کوئیس فاتل میں شکھ کو کیک بول کرفام اسٹریش تر تی سر رہے اور باطفان جس بر حد بائے تو رہت شرکاتھا ہے کہ:-

جس فخص کا علم بر حصرة حيائي كدور د بره حص

وہ درد کیا ہے؟ حل تعالى كا خوف ورائ كے بندوں كے سف عاجزى، جب

مد معرستان بدور المراجع المواجع الموا

> ن ئے ئبدوو کہ کرتم میری خوشودی چاہیے ہوتو سے لئین کو راضی کر دورہ ہی کرتم نے ان کو دعنی کریے قابل رفتی ہو جا و کا ۱۹۸۸ می کونار دش رکھا تو میں کاراش روس گا۔

سنوا سنتس دو واقع میں دوائم میں ساتیں کا درش رکتے ہو ور پھر تن کس ک فوشنوں پہتے ہوں کی خوشنوں میں رہے ہے گئی شآتے گی تم ہر پہلواس کی ادراشی میں جو دیس سے دم کی روشنی ہائی ہائی ہیں ہے کہ اس مصن کے سکامت قد کی میں در انہیں ہے (کو دخت جارت قد مر روزی کھڑ کیوں ہے ہے) میں مصن کے سکام میں رائز کی تو اس کر کی تھی۔ رشتی ہے اور میں خوش رہت تھی، ورش میں کہ تھی ورن کی طرف سے بھے پرآ فتیں تو کہ ہے۔ ایک برز فرات کا مس شاہو کی جب تک ڈکٹرین موافقت شارے فر ووج ہے ہے۔ مو ميزاه عالي عبد الله الله الله

في هرب كم تحلق عويه تتلهان ب، ورجب تك الشيخ المراضيب يتن مشارةً أن ه ف نه من مره چورکران کی صحبت افقیار شکرے گا ( کدمش کی سے مرکنی نہ مینی ا ين تصور معجمه، ن لا نتصان يو بنل نه محجه ) اور جب تأب جميد ما تول شر مشار أن تا يا اور ن كَ مَوَافِّتَت دُير كَال وَقَت تَكُ لَدُ نَ شَهِ عِلَى أَمْ يَا مُر عِدَا مَ عَالَمَ عِنْ مُ عِنْ مُ تك دىيە تىخرىت دۇنو بايى داميانى ھانىمان جەنى ئىجىمەتلىن يەجئاسەن، مراس يىش مرم، عمل کے بغیر سمنانسی کام کافہوں ہے۔ اور اشاعل کے بغیر عمل شاؤ طبع برطبع ہے۔ طبع ک سارے داف خان مرحوا تھا ہیں ( کے تیکن از فول ہیں سے کی کیا پر بھی کھا گئیں، ٹیم نُنْعُ فِي مَا اللَّهِ مِنْ أَنْ مُعْ مِنْ مِنْ حَوث مِنْ النَّفْ شَاءُونِ عُلَّمُ مُمَّ لَفَ تَعَاثُ و بِهِين ڪاه ان ڪيا جده اس وصفح ارو جا که وه تھي ہے آئيس، اگر و حل تحال نے ما تحصير أركان كالبيان أثيب عف أنجياه والمناهد المام أجها أوقا في و قيد فانه ورؤات يرصبر يا وراي يروراكار جن شاندك من موافقت أن ( كرم تقدير أن اً روش پر راضی رہے ) تو ان کن شاہ خت سی کا بات ہوئی اور ووش ہ ننے کے بل ہوئے ، هات فرت سے وزت راح ف ورموت ہے حیات کی طرف منتقل ہوئے ، پس می طرق وَ بَهِي جِبِ ثُم بِيتِ كَا مِنْ بِينَا كَا وَرَقِي عَلَى شَالِياكِ مِنْ تَصِيرَ مِنْ كَا وَإِنْ بِينَا قَالِ . کے گااور یے نفس اوراین خوبش ورایئے شیعان کی مخافت کرے گا تو یکی موجود جات ہے ڈامری جات کی حرف منتقل ہوگا کہ ناپیند سے میندیدوجات کی حرف منتقل ر دیا جائے گا، تلی وروشش کر کہ تھے ہے تھے ہو بھی نہیں سکتے ور مجھے ضرورت بھی ہے، وشش کرکہ یقینا خولی حاصل ہوگ جوهد کرتا ہےاور تی ووشش کرتا ہے وو (ضروروو) یا تا ہے، حل ل نغذا کھائے میں تی کر کہ وہ تیم ہے قلب کومنور بنادے گی اور ول کواس کی . تاریکیوں سے وہر لےآئے کی مفیدترین عقل وہ ہے جو تھے کو تق ن شانہ کی فعقوں سے " گاہ بنائے اور تجھ کوان کی شکر گزاری میں کھڑ اکر دے اور نعتوں اوران کی مقد، رکے اقرار رتے کی مددرے۔

صاحب زادوا جس کومین استین ہے اس کی معرفت عاصل ہوگئ کے ساری چنا ول میر حق تاق سے مقسوم تجو برخر و دیے اور سے فراغت پان تواد دیے سب س

مه والدعزة أن ميد غدارجيد في ..

ہے کوئی چزبھی صب نہیں کرتا ، وہ ہن کا مطالبہ جیوز کر ہ کر جی میں مشغوں ہوج تا ہے نہ حق تحالی ہے اس کا سوں رہائے کہ س کا مقلوم جیدال جائے ورشہ پیاکہ و مرے کا مقلوم عظ فر بادے،اس کی مادت گم نا می اور زماموشی اورحسن وب ہے، ورعیۃ خس ہے،جار بینہ،وہ مختوق سے نقیبل کا شکوہ کرتا ہے نہ کٹر کا ، دل میں مختوق ئے مد کری ہی جی (اری ش) جیسازیان ہے بھیگ ونگزہ میرے زا یک حقیقت ہے امتراہے ین دووں میں کوئی فرق نہیں ہے، تھے پرافسوں الحجتے شرمنہیں تی کہ خدا کے سو دُوسروں سے مائمیّا ہے جا نکیدوہ دومروں کی بنبت تھے ہے اور وقریب ہے ( میں پائی و ے وچھوڑ کر، ورب اکو کی مقل مندک ہے) تو مخلوق ہے وہ چیز ہا تھتا ہے جس کی تجھے وسٹے ورت بھی نمیں ہو ، تعبہ تیزے ہی س خزانہ گڑا ہوا ہے اور توایک وانے ،ورایک ؤرت پر (ہوں کے ،رے ) فقیروں کی صف میں گیساجا تاہے، جب مجتے موت کے گی سرتو مقل مند ہوتا تو ڈرو پر بری ایمون کما تا کہ اس کوے کرفق تقاق ہے جا ہے، صافعین کی صحبت ختیار کرنا اور ن کے تو روافعال میں ان ہےاوے حاصل کرنا یہیں تک کہ جب تیراائمان قو می اور ایٹین کالل ہوجائے قو حق تعالی تجھ کو خاص اینے لئے تجویز فر پلیس اور تیرے قلب کے مقبارے تیرے اور تیرے ا و \_ کا گفیل و کارسا زبن جائے۔

اے رہے کہ بت کی پرسٹن کرنے والے او تن تق ک تر آب کی دیگھ عندہ فرز نیا میں اور مذا قرت میں اسے تلوق کوشر یک خدد تھنے والے اور ول سے ان پر متاج ہونے والے انفوق سے افرائش کر کرنے دن کی طرف سے خصات ہے نو کہ مود وار رہ بخشش ہے مشرکو دیں سے قب کے ساتھ کچھے ہوئے شرک کے ہوئے بوٹ حیوثن کا مدل مدن مان کدال سے تجربے ہاتھ کچھ ذاتے تھا۔

# باب نمبر ۞ تقوى كے بغير ايمان ايسابى ہے جيسا كه لباس كے بغير جسم انسانى '

كروًّا أيا أَفْرِت لِ بِالثَّارِيِّ فِي بِمُنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بئن ہے نئس ورومروں پرجام ومرورین جائے کاوٹٹن تے فیرقر وموں میری کیست مان ہے۔ مثل تھو ہے کی آبتا ہوں تھے والا انہوے دیب قرابع ناہشا ہور جند کے اقراقھ بية الأجوب؛ رباعه ورقيروش جو ياجات والراجعة سياسية والرابع الكيادة تَقُولِتُ فَيَّ وَ حِلْمَا كَا وَتَقُولُو لِيَ تَجِمَاعِكَ عِينَا مُرْكَالُونِهِ لَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ ، ین اورقلوب کے طبیعوں لیتنی اولیا ووصالحین کی توش میں نورب پچیتم میں شت ہوت ہے وردب ن الل عدول باترة عندان في الراحية التي المال آن بيادات كَ مَاتَهِ رَائِهِ وَ بِي رَبِ عَدْرُوا وَأَشَّلُ كَانَ الْمُ أَنَّهِ وَالْمُوهِ الرَّايِةِ ن میں جو اب اور عمر مکھائے ایس میں اپنی ایک شارے کے اوا شمارے واتحد لا آف میر م ورمیری هویت تیاب نیامفید ہوئی ہے کہ روزیس تیاب نیا تیام كرتة بون اورتواس كوة زيت بيت ش تحويوه بنانا بون ورق س كاستام ن نيس كرتا، يش تَقِيرَ عَنْ مِن كَدِينَ مُعِينَ عَلَى مِن كَالْدِرْجِ عِنْ وَرِينَ مُمَا عَلَى مُن مِن اللهِ عَنْ مُرَةِ مِيرِي فِي فت مَرَةِ مروى ُها مَا تِي حِس مِينَ زَمِ تِي مِهِ مُقريبِ سَ كَا فَرْتِيمِ بِ وین اور بیون نے بدن بھی طام ہوجائے گاہ میں تھے کو کھیے کہ تا ہوں اور شاتیا کی تھو ر ے ڈرتا ہوں اور ندتیج نے ڈر کا ٹھواہاں ہوں ،جس کوانٹہ کی معیت ہوجو آئی ہے و وکی چیز

<sup>(</sup>١) بروز جمد وقت مح ۲ م ٥ م ٥ م مقد من قاوتر ف

ے بھی ٹیش ڈرنا ، شنمان ہے، شابٹر ہے، فدارشن کے ٹینر کے موڑہ میں ہے، شاہر ہو میں ہے۔ ہم پڑس در تعلق سے مناسات بھوڑ میں کے جو سے بھر پڑس دینے میں است مناسات بھوڑ میں ہے جو بھر ہیں ہے۔ اوا کے مشابل کو گھڑ فدارس میں میں ہے، قال کے آخرہ کو گؤتا ہو کہ میں ہے، ہم بھر ہے تھی ہے، ہیں ہے، ہی

قرب کے صب برے وی نے فرائل اگر بات نے دیدو کی ہے ۔ چیز ہے تکی میراقم ب تیس پیدا ویشو فو فل کے درجے ہے ۔ میرامقرب فلا رہتے ہے ہیں تک کہ مل ( س وکوب با بات کا اس کے گرب بات ہے ۔ اور ) کیجر دہب مل س کو گئرب منامین بول قریش س کی مات و جس مت باتھی ہے کا پاوون ہے تاہوں کہ دو چھوی ہے ساتنے ہے ۔ بھی کا سے دیکھا ہے اور گھوی سے قوامل ہے۔

اپ بھد اوس اوس سے کھے لگت کے اور س کی وجے بی حاف اور اس وجے بی حاف اور اس فاج است اور اور اس کی وجے اس اور کھو تا ہے۔ اس کی ترکات اور اور اس کی حاف اور اور اور اس کی حاف کی حاف اس کی حاف کی حاف

مو وتوافظ بيات التياور جيد لي راتبر

یں) کید عود نیاور مخرت کے درمین قائم ہے اور کیک مراوجنت ورووز ی ک ارمين قام ف وريك مره وكفول ورفي في سارمين قائم ف، مروّز بدع تب ووي ، تخرت ك ورمين تا تم ك كمة خرت كاطاب اور دُنيات تنظر ب وراكر توفاك ے قربنت وروز ن کے درمیان قائم ہے ( کے بنت کا خواب اربیٹم ہے تر ساں اور اگر وْعَارِفِ بِي وَ كُلُوقِ وَرِهُ قِ بِهِ وَمِينَ وَنَمْ شِي ( كَيْمِي كُلُولَ نِ طِرِفُ فَطَرَرَاتِ ور بھی فاق ن طرف ) "فرت ئے احوال ورحماب و ساب ورجو پھھ تھی وہ ب بیٹ سے واله بي يوكون كو پہنچ تا اوران كو آگاہ كرتا ہے، چكسان وفتر ديتا سے مسلمون كى جس كا ق مشهره كريكا ورويكه يؤات كرفيم مشد عرير برنيس بوسرتي رياف كالتحان ف مد قات کے نتشر ور بیئے تمام اوقات بل اس کے متنی رہتے ہیں کے موت سے ڈریے نہیں یونکہ ہ و محبوب ہے ن کی مد قات کرائے کا واسطہ ہے (مخلوق ہے ) جد کی اختبار کراس ت من رات كا الت و راب و) رفعت راب أل ت يهي أفود المعت او ارتيمورو ال ت يك كرتي الدين المات المرادي فقول تحدودوا جب وَ قَبْرِ مِينَ جِاءَ كُا وَ يِرِبِ تِيرِبَ مِنْ يَعِي كَامُ نِدَا كُمِن مُنْ مِنْ جِيزُ وَخُوامِثُ نُسَ ے سرتھ کے سے تو ہے۔

مو عظامطرت في عبد عنادرجه في البيا

يولكده وجهات على بوتى عدوب حد زمرته وخرالى عدد جناب رسول الترصلي الله مدروسم \_ فرمادے كر:-

جس نے جہالت کے ساتھ حق تعالی کی عمامت کی تو جتناہ وسنو ر۔

-6-1600ic 16

جِب تَک تَوْ سَابِ الله اورسنت رسول کَل اتا بِ تُنبِيلُ مَر كَامِرايت و فَيْنَبِيلُ مَن سے گا، جومٹ کی سماب وسنت کے عام اور اس برعال میں ، ان کی اتبات کر وران میں

حسن ظمن رکھ ور ن سے سکھ اوران کے سامنے اسباء ران کے پاس نشست و برخواست کو خوشن بنا، يقينا فداح يدية كا- جب و نه أماب وسنت ف حيل كرب كالعرف ن مشاكٌّ كي جن و رئيب وسنت کي معرفت ه صل ہے، تو بھي فد پنبيس يانے گا، خود ومبدب بنديل صدر تے ہیں مشخوں ہویں کے جدد وہم وں کی طرف مشخوں ہونا، جناب رسوں الله ملکی اللہ

مدوسهم نے فر وہ ما ہے کہ:-اوّل این نفس کا خیال کراس کے بعد اہل وعمال کا۔



بابنبر ⊙ القدا پے بندے کے ساتھ بھوائی کا ارادہ کرتا ہے تواس کو دین کافہم عط کر دیتا ہے'

جنب روں مذصی القدمیہ وسم ہے رہ یہ ہے آپ میں القدمیہ وسم نے رہ یا کہ:-جب تل تھ کی اپنے بندے کے سرتھ کھ کُن کا اراد وفر ہاتا ہے قال کُور ک کی کھو طفر فراتا ہے۔

اور س کواس کے شم کے عیب دھی وہ ہے وہ وہ کا متحق کی تعلق کی گئی گئی ۔
و قیب کا سب ہے جو بینے پروردگارے واقت جو جو تا وہ تو اوقت جو اس ک سے وہ اس کا متحق کی تھی اس کے بیاب ہے اس کے ساتھ تھی تاریخوں کا خدم میان کئی ہوتا ہے ، اسوالون تھی ہوتا ہے ، اسوالون تھی ہوتا ہے ، اسوالون تھی ہوتا ہے اس کی جو بیٹ میں ہوتا ہے گئی ہوتا ہے اس کی گئی ہوتا ہے گئی ہوتا ہوتا ہے گئی ہوت

د ني آخرت رُحيتي ہے۔

قب میں وہ مجھتی ہو کہ جس کا فتا میں ہے ور س کا سینیا پانی این اللہ بات

ا بالاينتنبا وتعالى ما روب ويه ها مام فاقاء أيا

ے ہادہ سو اس اس کے خدر ترق شفت ادر است مرکی قائن میں بید و ریونی ادر اس میں اور ریونی ادر است برق قائن میں اور اس کی زشن فشوار ہے، اور فشوار زشن میں بیدا دار فشوار زشن میں بیدا دار آن میں اس کی اور شدہ بیدا دار گئی ہے کہ اور اس کی تاریخ کی است کا در سے بیکن وارس نسال کی گئی میں اس کی ترک وال کی گئی ترک کا کی سات کا در سے بیکن وارس نسال کی در سے بیکن وارس کی در سے در

جناب رسوں انڈھیلی اندھید وسلم نے فرہ یا ہے کہ: -برصنعت ہیں اس کے دہ سے عانت جا ہا کرو۔

و ون كي كي المنتفول ، أخرت كي المن المناه ال ذيز كاطاب بھى كامياب نبيس موتا اور مخرت كاطلب يس حق تعال كازيار تنبيل ہوتی، پس اگرتو آخرت حابتا ہے تو ذیز کا مجھوڑ نا ضروری تجھا ورا گرحل تعالیٰ کوچا ہتا ہے تو حظوظ (خواہ وُنیا کے ہوں یو شخرت و جنت کے ) اور جمعہ گفوق و چھوڑنا ، زمسجھ کھ يتينا حق تعالى تك بهنج ج كا، پير جب يه صور تيرے ئے سيح بوج كا تو دُنيا ور آخرت اورحظوظ اورمخلوق سب تبعا اورخواسته و با خواسته تیرے یا س حاضر بوج کیل گ كيونكه جزاتير ب سرته ب اورساري شافيس ال جزاكي تاق إلى ، عاقل بن ، تيرب ياس این از منتقل ب شقیر ، تو مخلول کے ساتھ واستہ ور ن کوشر یک خد بنائے ہوئے ہے ، اگرة ف توبيد ك توبدك بوج كاكاء بل الله كي صف سے الله بث، ن ك ورو زے سے زور رو، قلب کو مچھوڑ سرایتے بدن کے موند سے مدس کر ان کی صف میں مت نص ایت نفاق ورخاں اعوال وربوں کے ارتبے سے ن میں شائل مت ہو، ہن اہل ابند کی صف میں، ٹرتوش مل ہوسکتہ ہے قو صرف قلوب اور وطن کے قرید ہے ے اور قو کل کا تدھوں پر (سہار کے ر) ورمصیبتوں پرصبر کرے اور مقسوم پر راضی رہ کر ہوسکتا ہے۔

حد خب زاده! حق تی لی کے حضور شدالیا بین به کیمیتیتی ، رل بول اورق اس کی عبت کے پاک کر کر اروکی تیجی میں حضق تی نہ آؤے نے تیجی سائمیں اور ہارشیں جگہ کے بہ شین اور ندیر چھیں باتھ و بچی زشتیں ، خابر و باجث قرندر ب ورق کم رہے، چى ساتىم يەرىقىقى دەندە يەمەر ئەترى سەدەپ دىقى بول بولغۇ قى بول بولغۇ بەر دەن بەر بەي ب چەل بولغە چەلدارلىق قال ئىسسا كولچى ئەردۇرىيىتى دەن ئەيدى تاقدادىد دىن ئەستەر دەندەل ئۇڭ كۆپۈرگى دۇرگى دەنگى ئەتتى كەنتى ئەستەر كەن ئەستەر كى رائدىدى داستەر مەمئىدەلقىر ئىلسىدىدىكى قۇچىدىدە ئىكى ئەرقى قارىم دەن ئەستەر كى دۇرىكى بەردۇرى ئۇپ ئەستەر كى دۇرىكى تارىكى دۇرىكى دارىدى ئۇپ ئەستەر ئىللىرى دارىدى ئوپ ئەستەر ئىللىرى دارىدى ئارىدى ئىللىرى ئىللىرى دارىدى دارىدى ئوپ ئەستەر ئىللىرى دارىدى ئارىدى ئىللىرى ئىللىرى ئارىدى ئارىدى ئىللىرى ئىللىرى ئارىدى ئارىدى ئارىدى ئارىدى ئارىدى ئارىدى ئارىدى ئارىدى ئارىدى ئىللىرى ئارىدى ئارىد

اً برقال بِلْ صعب ورار و ہے میں ) سچ بوقا ٹیر ورند ہو رہے چیے مت آ

جو پھيل أ تجھے يون كيا جاس في بنيادم ور خدص بي قويابتا ي که بیس تیرے سر تھے زمی برق اور تھیجت میں قرمی کرول ، تواسیع خس پر امتر ا تا اور ماز ان بوقا ور کمان کرتا ہے کہ اس کی کوئی عزات تھیں، بیل آب جواں اور آب بر بجز سمندر کی با فورك كرآب ي يلى نف يج دية ورى ش أفحة بيتضاء اوروني جمنين سكته و وشش کر کہ مصر نب ومج ہدوں اور مشققوں کی سٹس مشدرین جائے اور قضا واقدر ئ مزرك فيضام بنارية كمير كالحجت اورمير علام ك عنه ورس كأتى يراور غام وباهنا ورمد نیدو نختی س برغمل َ بنے ش عابت قدم روسکے کہ قرب اپنی ضوت، دوم بعوت اور سوم في سخ وت مين و لين مريه تير ب يختي بو كا يو حق عن أن مشيت وحَمَّم ے دنیا ور تخرت دوٹوں میں تجھ کوفلاح نعیب بوئی ، جو چیز بھی ابتدیٰ ہے ور اس میں المده حق ہے و ک کے متعلق میں کی شخص کی روز کا بہتے نہیں کرسکتا اور س کے تعمر کے بغیر نفوق میں کی کاح ف بھی میں تا جینیس کرتا بلکہ س کا مخلوق سے س کا حق مصوباً رہے ش حل تعال سے صافت یا جاہوں ور مُزور نبیل بنیا بدی محلوق کے متعلق ہے انس ک موافقت کرتا ورس کے ساتھ تو گی جو تا ہوں آئٹس کی خو بھش نے مو فق . رہایت كرج تا بور) \_ بك يزرگ \_ منقول سے كه:-

عُلُولَ كَ مَعْلَقُ فِلْ قُولُ وَمُو فَقَتْ مُو مِنْ قُولُ كَ مَعْلَقَ عُلُولَ كَ مَو فَقَتْ مِنَ مُرا كَ يِمِدِي وَكِنْ قُولُ وَمِنْ قُولُ وَمِنْ عَلَى وَمُنْ عِولُ وَمِنْ وْتْ جِكِ يَجِي وَلْمَ وَرِيرُ ارْبِي جِو بِكُل يَرْ ارْبِ-

میں تیرٹی پرو سُ طرق کرسلانہ دوں حالانکہ تو تق تحالی کا افر دن ہ کے و مروفوائ کو تیر بجھے وال ، س کی تقد وقد رش اسے خزان کر کھے والہ ورث وروز س کی دشتی پر علاجواہے ، ہیں تواس کا معترب اور ملعون ہے، تی تعدی نے اپنے ایک کلام میں ارش وقرایا ہے کہ: -

> جب بیری احد عت کی جائی ہے تو میں دانشی ہوتا ہوں اور جب رشی ہوتا ہوں قریم کت حصافرہ نہ ہوں اور میری کرنستہ کی گوئی تاہد فہیں، ورجب میری کا فرر کی جوئی ہے تو طعید ہوتا ہوں، قو اعت کرچہ ہوں اور میری حت سر قریل چھٹ تک گینگی ہے۔

يده زوندن كراكد وه كُ يعد كان كالاي وه كه بياد ديم ل ل قالت والرك كاب قول كش كركد ن وكول ش سند بينه جن كان شرائق خول ك فرد بي كذا-

> اور بم متوجہ ہوئے ان کے اقدال کی طرف جو انہوں نے کئے تھے، پی ان وَبِرِ مَنْدہ فَمِارِ بَدُویا۔

ے انگول عاق قر کرنالو تع رکھ کے ایمان کی کروری ہے اپنی ہمت مندر کو کہ افعات حاصل جون ، ہے شک حل تی التجھ کو تیری جمت اور سیالی اور اخد ص کی مقد ریر عطا فريات فا، وشش كرده رقمل كرد بيره قائق كاحاب بن كيتجوي بيش بن سكته ورتير اونا بھی ضروری ہے نیک عمار کی تحصیل میں تکلیف و منت کھ جیس کی تحصیل میں محت انحا تا ہے، ہو مان تا کے ساتھ شیھان اس طرح تھیٹا ہے جیسا تم میں ولی سو ریکی گیند ہے کھیلتا ہے کہ جس طرن وہ اپنے گھوڑ ہے وجدھ جابتا ہے گھما تا ہے اس ط<sub>ا</sub>ن شیعان آدی اوجدهم جاہتا ہے چکر دیتا ہے کہان کے دلال پر باتھ مارہ ار ( ن کو ہے: چنل میں پینس کر) جو جا بتا ہے خدمت بین ہے، خلوت فانوں سے ساہو یہ اس ت ب ورمح ابول سے وہم نمیس کا تا ور (غلام بنائر) اپنی خدمت میں کو اگر بیتا ہے، ور شن شیطان فی اس کارد دائی شن مدوکره اور این کے سمالان اس کے ہے میں مروبی ہے۔ صاحب زاده! این نفس کو بھوک میں ڈالنے اور خواہشات ویڈات و مزخر فات ت بازر شف ك جا بول سه ور اورات قلب وخوف اورم ، قبر ك جا بعد سه مار، متغفار کو ہے نکس ورقعب ور باطن کی عدت قرار دے کہان میں ہے ہ کیک کے نئے جدا کا ڈائناہ ہے جوال کے سے مخصول ہے ( ہیں ہر ایک کو قویدی دواوں جت ہے ) ن پر

ہر حات کل سوافقت اور حتیج بدالا کر ۔

اے آم کی انجو تقریح کا رفتایو کی و بدنا و سماویا یو کی کے خوف کر سما

تر اما کان میں گئیں ہے آوال کا رو ب کے خوف کی جو ہے کہ گئی ہوں ہرتا ہے انجید

تی اما کان میں گئیں ہے آوال کا رو ب کے خوف کی چو ہے کہ گئی ہوں ہرتا ہے انجید

چو بوری گئیں گئی جس وو و و چاہ ہے آگا ہو چاہئے و رقب کو سرت کے بول سالہ کی کرم کے

میں خطول مشقت کے خدر مت آوال سے پڑھا ہے رب کو سوئے اسا او کی کرم کے

روان و در آب کے باتھ سال کی رہت کا و کی گھڑی و رب بی کرمین ہو اس کے بھڑی کی مول

روان و در آب کی مسیمتوں و برد شت کری و رک گھڑی اور مداؤل کا کہوان تھے و کس میں

معید کی آفرون کی گھڑی کے سال بھروان کی گئی کے دوران کا کیمان تھے و کئی و در

# بابنبر© علم پڑمل ای وقت ممکن ہے جبکہ قلب کی اصلاح کر لی جائے

( بھائر میں بعد اور کے بعد فراید) فوب بھے کہ میں رک بینی ہیں او کر رست دیے

ہم کر ک بول ہیں اور ک کے سال بعد اے سرکو فتی ہیں۔ جب ( کی بغد فوم میں

ہم کے سا کا اسر محقق ہوگئے و شریک حفر بھنے ہے وہ بھے اس کو رحت کی اور محق ک اپنی دارہ قد کم محق لیا ان سرحت ک ان موجود کی ایم اور ک محق لیا ان سرحت کر رہ کا محق لیا ان محق کی اور محق ک محق کے اس محقق ان سے کہ کے محق کا محالیا ان سے محق کر ہی ہے کہ کہ کو محق کی اور محق کے محق کا محق کی محق کی محق کی محق کے محق کے محق کی محق کی محق کی محق کے محق کے محق کی محق کے محت کے محق کی محق کی محق کی محق کی محق کی محق کے محق کے محق کے محق کے محق کے محق کے محت کے محق کی محق کے محق کے محق کے محت کے محق کے محت کے محت کے محت کے محت کو محت کے محت

<sup>()</sup> حشّر نے بازی کا دیکھ قد سی گونارا کا حکم تو شرود کر سے کیکٹر شریعت نے موٹر ہو ہے بیکن س کے ساتھ میں بان کا کہ کیسم خداوش کی شل کر بیٹرازی کھ بہتا خوار پہنے شرح چھکسے نیازی گھ ہو ہے اس سے معلود سے کہ تقدیم کے خوف کہ نے پارکی کو قدرت ٹیس میں جس حرام امر شرقی کی تخسل میں وہذہ و تھیمت اور شدود تی ہے وزندآیا کی طرح تھ ہے دوسیتے میں سی کومٹو ورکھے کراستے افلی سی معقود شدہو مرتقد واقد رسکتھے ہے پر مضیاتی کے سی تھے ہیں دو۔

ولی ہے بی شیش جو وزیر س کا مرتعوق ہے یا چیر بولی ہے۔ بید مسلمان صاحب یقین ورموں کے بیتن تعالیٰ سے رہنی اور س کی قشورہ وقدراور تفوق میں اس ہے ہیں گی مو التك رئينة (ال عنه أن كالمين عقيده عنه في تحال وتع مستنس ورتيم مساحم في عالات خيس ميدن ووا يُجِفّات كه أنه يا أرزاب وراب وهو اليس لات يا مجونا المحبّ و فضيل يا والمراجي المقارمة والما يأمين المقارمة الما المامية قبنه يک جده الأنبيل مومكتا اجل تعالى كامك بشراء س أن تين مبت وه قي ساوه پنامال ور یں نفس اورا پنانی مسب ای کے جواب برایت ورایٹ نفس ود ویروں کے متعلق س وائنا رکل بنا یہ بنا نہ نا اس کے تصرفات میں اس برالزام تائم کرتا سے نہ جدی می تا ہے اور نہ اس و بخیل تجت ہے، جو آیتہ بھی اس کی طرف ہے اس و پہنچتا ہے وہ اس کو پیٹھا معلوم ہوتا ے، بچرائی مت ( یخی نداے ااحد کے ) جمعہ طرف ان کے بیٹے میدود ، و جاتی الله المعامية فيد وقدي كرين إجب تك تع المحل من سارت طراف مسدوه بوكر عرف ایک جہت ہاتی ندوہ جائے گی تیری محبت تی ند ہوں، تیم امحبوب مرش ت لئے سر فرش تک جمعه فحوقات کو تیم ہے قب ہے اکال دام کرے گا ، پی تو ند ان کومجوب سمجے گا ند آ فرت کو اینے آپ سے وحشت کھائے گا اور اس کی ڈاٹ ت اٹس یائے گا ، تو علی ک مجنوں کی طرح بن جائے گا جب اس کے قلب میں مجت رہے گئے و تکلول سے ہم کل ٹیواور تنهل پیند ہوئی، اوروحتی جانوروں میں جاملہ آبادی سے نکاد وروبرائے سے راضی ہوا، کھوق کی مدے اور مذمت ( کی مسرت وقم ) اس ہے نکل گیا، لوگوں کا کا مرادر سکوت س کے نزویک بیساں بن گماہ اور ان کی خوشنودی و نارضی اس کے نزویک پر پر ہوگئی ایک ان کے نے اس سے بوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کے "کیلی" ایک شخص نے یو جھ کہ کہاں ے آرہے ہو؟ کہنے گا''لیلی!'' نچراس نے یو چھا کہاں جارہے ہو؟ بوا'' لیلی!'' فرض بیلی کے سواہ چیز سے فتا اور بے خبر اس کی ہر یات ہے بھر دین گیا کے کسی مدامت کر نے والے کی «امت اس کو پیل ہے لوٹانہ تکی بھی نے خوب ہو ہے ۔

> واذا تساعدت النفوس على الهوى فالحين يضرب في الحديد البارد

رب المراحة المراس و في قريب الموقع و المراحة المراحة و المراحة و

الأنواز و المنظمة الم

اخرے اور ورش مدین میں در بارے شاہ افراد تیں ایک میں اس اس بار اس کے در اس بار اس بار

قى با<u>ت تتح</u> ( يونك )ېرمسلها ت<sup>ې</sup>څغن مؤممن نميل جوائرتا ، ورسمومن مداحب <u>ت</u>قان نميل اوال سي بيا بي عند بيا من ورفتي مند فتم ف جن بارسول مند فسي منه من والله الياك موا بم سے كيتے بين كركو بي بوجة أنه كياس عن ك ف ق يون ب أوي، ي رموں بندا ان بم صاحب بیمان نہیں ہیں؟ تو آپ صلی بند مییا تھم نے فر ہایا کہ معاؤیوں ن حات پر تیموز و کدو د نعیامال میں ( جندور ہے ہانام ایدن ریخے ہوں) میں۔ ہے یے نئس، این خواہش، بیل طبیعت، اپنے شیعان ورایلی وُنیا کے بندے اندخد ک نزہ کیا تیری کی چھوقدر و منزت ہے نہ س کے نیک بندوں کے نزو کیک۔ ڈوٹھی بندو مَنْ بِينَ مِنْ عَنْ مِن أَنْ طُلْ بِهِي اللَّهِ عَنْ مِنْ مُونَا وَلِينَا مِنْ أَوْ أَيْ يَا يَعِيمُ جُورِ مُدَةُ وَفِي مَا ہوے بچھ پر فسوں اکام کے بغیرمش زیان کی بک بک سے تیر ایا کام صے گا، تو درون وه در سے زویک جھتاے کرداست و ت و شرک کام تکب سے ور سے زود یک جھتا ے کہ صاحب تو حیدے، قریزار ہے اور اپنے توا کیا تکدرست مجھے ہوئے ہے، تیرے ساتھ عُوٹ ہے وروّ اھیان جمائے میٹا ہے کہ جو ہرے میرا ہ متے ہے ساتھ کی ہے کہ جھے وجھوٹ سے روول ور راست گونی کی تا سید کروں امیر ے وقع میں تین کسونیاں میں جن ہے ( تھوٹ کھرے ک ) شافت کری ہوں، یکی کتاب ملد ورسنت رس اللد اور مير قب، خيري كوني ( يتى قب ) مين متس منعكس موجت مين ( اور بشخص ك حات بجنه معدوم ہو جاتی ہے ) قلب اس مرتبے برتبیں پہنچتا جب تک کد س کے سے کتاب اور سنت برعمل متحقق شد ہوج ہے ، معملس کا تات ہے جم برعمل کرنا نور ہے، صفالی کی بھی صفافی ے، جو ہر کا کھی جو ہر ہے اور مغز کا کھی مغزے، عم پڑل کرنا قلب ویاک اور دُرست بن ایت ے، پاں جب قلب أرست ہوج تا ہے تو اعضاء بھی أرست ہوج تے تیں، جب قلب یاک ہوجاتا ہے تو اعضاء بھی یا ک صاف ہوجاتے ہیں، جب تیب کوضعت عطا ہوتا ہے تو جم كوبھى خدوت ماتا ہے، جب ياكوشت كاعكزا ئيكوكار بن جاتا ہے تا بدن بھى نيكوكار موجاتا ے، تلب کی صحت اس کے باطن کی صحت پر موقوف ہے، ے ابتدا ہمارے غاہر و باطن کی اصدح فرما اورجمين ونيا من بھي بحد كى فعيب فرما اور آخرت ميں بھى اورجمين جہنم كے

### ہبنبر⊙ التد کی قوم کی حالت نبیں بدلتا جب تک کہ وہخودا پئی حالت نہ بدل لین'

چنب دسول الفقد کی انده میدای سم ساوات به پهتان مذهب به هم نظر به کند :-چی تخش کو کیسنده و کدم ب بنده و دارد گرفت به آل کو از هم به کدانده کا قوف ده سمی کرب، اور چی کو کیسنده کدم ب بنده و زوراً ورب قرآل کو .. نام به کمک تحل بینی این برنی اور در سکه و در جی کو چنده کو کرم ب سند باد دو افزایش فراند کرد از این است به به که کل نیمان ساوات کرد با در با می که کاری این است و در کید . کونکد اس شفر با بدید کرد:

ب شک خد کے زادیک تم میں سب سے زیادہ ہوات وہی ہے جو سب سے زیادہ خدائے ڈرکے وارے۔

<sup>( )</sup> بوقت صبح بتاريخ ١٩رجب ٥٨٥ه بمقام مدرسه معموره-

ئے کے کو پروابوں نہ س کے جے جانے انٹھول کی را بیان کی ارتبان کی ہر اُن کی ، پس اس وقت توسب ہے زیا ، آم کی بن جائے گا اور جب تواہیے ہاں وجاد ورمتعلقین و بهدير الرائد والتراك والتي تروي المائد والمائد والتراكية والمائد والتراكية يونَد حق تعان شانه الهريت و فيه ت ن، س كو وار نبيش كه تير قلب يش بينه مواك دُوم كُود كِيجِهِ اور جُوْحُصُ وُنيَا وَآخَرت مِّن تَا تَعْرِ بْنَا مِيهِ مِنْ مِنْ وَمَ مِنْ كَالَ تَعَاق ے اُرے اور اور اور اے ترازی وریزم کے کمائی کے درو اُرے پر خزارے اور وام ب كادره أب يرجات تشرم مرب الدردوم ب في طرف كاد برب سيايي ا اوْ الْمُتَكِمُونَ وْرَيْدُرْ كِي اللَّهِ فِي إِن مُتَكِمُونِ وَيُدْ مَدِيدِ نِ لَ يَتَكِمُونِ وَالْوَجِيْزِينَ تَنَّ سِ وتهريش بين تؤان پر س طرح نجرامه كرتا ہے؟ جار نكه اومعرش زوں بیس جی اور حل تى لى يركيروسدَر، تيمورْتا عدا أحدار وجهي زوال نبيس جن تعال سے تيري دو قفيت عي ه و مران پرکیز وسه کرے کی طرف ابھار رہی ہے، تیج خدا پر جم اسد کرنا پار کی قر فرق ہے اور ال كسوادُ ومرا يرتجرومُ رما قلال ب، التقوف خداك ترك مرك الله الودي اورآ فرت دونوں جُدیونت ہے جم وم رہا،اورائے تلوق اور سہب پرٹیم وسے بہت والے ا توه زوآخرت شن ش تان هازه رصالت بات محروم روه ورب ب الدون بيزول پر جراسد كرنے والے! قود نياوا خرے شن آن تعالى كى تو تكرى سے خروم رہا۔

صد حیدزاد وا آبر تو چیت بیت کی دیمتوگی ادر قرقی رکتند والب قوم و نفر ور کنیک دو و برخو کی نیزد ہے جب سے معتقی جب بیری نیت در سے بوب ان وجا الدائم کر سے گا دو س کا مصد تیرے سے بیدہ گا کہ تقل کی تجیت و در تب انیاد واکر ترت میں تیر سے قب سے اندوز انکی بھی میں سے جباری کی تقوق میں کی و نقتی کر سے کا تاہ من وسے کی تقدرت میں ہے ایس اور انتیان والے بندے کے نزو کیک چونکہ بیسمنون محقق ہوگیا ہے اس کے جو بیٹھ گی اس کی تقدیر یکس ہے وواس پر اپنے اختیار سے میر کرتا ہے شد کیجوں کے بیش وی اس میں (جیک انہوں منصف بین ہے تو رص عب تقدیر کے يدن كا الوي س ح ل أرة ب عاد ألك تحد وصل نيس؟ ومعرفت ١ اعوى أيوكر أرة برن تھو نیے بنیں ؟ یہ ج محض والوے سے عاصل نیس ہو کرتی ،جب تک تو ورو زو خد وندى ندو ييرب ور چوكت وتمياينا كريز ندر باور قدير ك قدمول كرواند يرير صابر نہ بنئے کے تنقق ن کے یا اس تیرے بدن کی کھال کوٹیس بلکہ تیرے قب سے جسم و پیس اور تو بن جگ بر اس کھ رہے گویا کے متو ، ہے ور گویا کہ جم بار رُول ہے اس والت تك وعد وير بناج رائيس، س ام يوسكون ف خروت ع كمطلق حركت شادوا ورهم : کی کا کے مصلقہ اس نہ ہو، ہاشن اور ندروں کے مقتبورے گلوق ہے ماہ میں رہنے کی کید ہِ عَلَى ان سَے س تھ موجود تان اور بین بہت پتھ (دو میں ) تم سے بیان کرتا ہوں ورتم ستعل شين كرت ، بين منته مباجوز - ورو حتى تفسيح مضمون سه تابول ارتم تجهيج نبيل . كس لَدَرِيْنِ ثَمْ أَوْا يَهْ بَعِي الرَمْ بِينَةِ نَبِينٍ وَبِينَ مَنْ مَنْ مُنْ تَتَ سِيمٌ مُو فَيْحِتُ مُرَابِعِ لِ الدِرْتُمْ لَوْلِ نبیش کرتے ہتمہارے دِلَ س قدر بخت اور اپنے پر وردگا۔ ہے یا فل بین؟ مُرتم اس ہے و تف بعت اور س سے منے کا لیتین رکھتے اور موت اور موت نے بعد کے واقع ت و باو ر \_ قاین( مانص مصمن ) شریت ، کوتم ن ایندان دید ورشته داره س وم ت نيس، يَعَنَّ كَيَامِّ فَي يَعْنِ وَشَابِونَ فَي مُوتَ مِدَ حَصْلِينَ فَ؟ كِمْرِ نَ سَيَمِّ فِي تَعِيتَ ياس نه پيڙي؟ وروي طبي ارسد وتيايش رين فو بش سے بين فنوں وُقم في يول نہ جمز کا ''تم نے اپنے دوں ک جات ٹی تبدیلی کیوں نہ کی ؟اورخلوق کو دوں ہے ہاہر کیوں له تكال ويو؟ حق تعان قرما تا سے كد:-

ب شک املہ کی قوم کی حالت نہیں بدتا جب تک کہ وہ خود پنی حالت کونہ ہوں لیں۔

تم کجتے ہوہ گر کرتے تھی اور بداوقت کرتے گئی ہوتوٹ علی اند کہ داسھ شہیں کرتے ۔ کھور رہنوا اور کل تھی کے حضور ملک گشاخ نہ ہوہ مستقد ہواور ہانچہ ہو جہ رو اور فود سے کا مواد رہد سس جس مل تم ہو صفید ٹیس ہو گئی تم چے تنموں کے سے مگی و کمچی سے ہوئے ہو، اگر تم سے فش کے لئے کئی تی ہوتے تو ہی کے حاص کرتے ، جو کروا فرت میں فٹھ بیچی تی آئی کی مشتوں ہوجی کو الکن ہونہ ہے، ورشے و ز نوروز ہے ور جرش شے کوروں ٹین دو تہدت ہوتھ سے بوتی رہی۔ لی ایک بیان اور اللہ نے کھا کرے میں مشغوں میں ہوکہ تھا ہے تبدے اور تام چے والے کے دورمیان آئر جو بوئے گی دونیو میں ور تفوق سے فرات پوئے میں مشغوں مت ہوکہ یونی تاق اقدال کے مقامیع میں تہدرے کیائی گاکا مواقا کیل گے۔

. مع طب! تيرا دن تُرك أن تُندكي مين مؤث ، حق تعال مين شك كرف و . . . ، س كومز مقر روييندون اورتيري تمام حالتون بل خدا ير اعترضُ مرف والديبي يتس جب حق تناں کو تیزی بدھ سے معلوم ہے واس نے تجھ کومبغش بنایا اورامینے نیک ہندوں نے ولوں میں تیرا بعض ڈال دیا۔ آیک بزرگ جب اینے گھرے باہر نکلتے تو آئھوں پر پی باند ہے ہوے گا۔ اُرے تھے کہ ان کامیٹان کا ہاتھ کیڑے چلا تھا، ان سے اس کی وجہ پانچی نی توفر ہا، کین تعال کے غریرے وے بندے پر گاہ نہ پڑے، ہؤں وہ کیساد ن اپٹے ھ ے آنکھیں کھوے ہوئے گل آے ورک کافر پرنگاہ جریز کی قوفور عُش کھ آرکر پڑے۔ الله أكبرا حق تحال ك بارك يل ان كوكتى زياده فيه ت عادة حق تعاق ك مو ک و وہر ک پرسنش کس طرن کرتا ہے؟ س کی تعتین ھا تا ویہ ن کی شکر کی کیوفمر کرتا ے (ان کی قوبیہ حاست تھی کہ کافر کو دیکھے نہ سکتے ) ورقم کو س کی مس بھی نبیل ہے بکہ تم قا کافروں کے ساتھاں جل کر کائے ہتے ، اور اُن کے پاک اُنتے جیتے ہوائ کئے کہ تمہد ہ دنوں میں شدایوں ہے اور شرح تی ال کے بارے میں فیرے، قوباور ستغف راورخدا ہے شرم روه ب حيالي اور س كرم من جرأت كاب س كال تينوه انياك جرم ورشهات ے پچواور س کے بعداس کی میان بیزوں وہ گھی شہوت وخو سش نفسانی کے سرتھ تھانے ے ً مریز مُرو یُونکہ ٹوائش مُس اور شہوت کے ساتھ تمہار کھانا تم کو فاق تحالی ہے مانکل

بن دے گا۔ جناب رسوں مذھلی لکدھیے اسلم نے فرویا ہے ۔۔۔ زند مؤمن کا قبید خان ہے۔۔

بھنا تیری اپنے تیرہ کُ نُٹِی کَوَخُونِی وَمِکُنْ ہِا وَکُی خُونِی وَمُکُنْ ہِا وَمُکِی خُونِی وَمُونِی وہ خُونی ہوگ وَ صرف بچرے پر ہوئی ، ور دل خشین ہوگا ہے نے ہو خُونی وہ وِکُن ورضوت کے متبر سے مشیشین کا وکڑ کے کڑے دری ہوں اُن ( عولم) کس

ایک بزرگ سے روایت ہے کہ اللہ کو منظوری فیٹیں کئے ہے جوب کو تکیف چہنچ ہے بوب ابیش س کوبد اس سے 'زما تا اورصار بنادیت ہے ( کے میرن وو مت مصیب کل ''کلیف بھی محسون شدو ورصار قرار پار قرب میں ترقی کرسے) جذب رسوں اللہ مطل ملہ میرونکم فرم پاکرتے تھے:۔

گویا کندنیا تھی بی نیش ورگویا که آخرت جمیشر ہے گ

(پن ترمیب یہ فرقی او قراع او آخت اُن ہے جا ہا یہ بر رہ بند کرونی اُن جوجد ان جونے و ان ہے)۔ سے جو بن ونیا اور اسامیوں ونیے میری طرف الآم پڑھاؤ کہ میں جو وہی سیٹیو بہترواں اور کل تحق اللہ نا کار ساد افواداں ور آم و ان واقع سے مدون جو انتہاں کے ساس بھی قوجران بجو بہتروں جہتم کی کومعوم کرلوگے بحوال بھی کس مراد اور کل میں کشف بوجر پکھیں آم سے بچاہوں جہتم کی کومعوم کرلوگے امریکی بھی مرتب ہو اور انتہاں واقع سے ایک باتی ہو سے بھی ہے اگر بکن وہاں نگاہ دوران سے قوام سے اوران سے واقع سے باتہ کی جانے بھی ہے کے انتہار ہو سے کا ساکھ کے پہلے کہ کروگ ، بھی پر درانا سے قریم سے اوران سے مرتب سے اوران کی کو انتہار کرونی کے لئے کو اگر دیگ ، بھی پر

صاحبوا۔ ہے وول ہے جھے ہم بالزام ڈور کر دکھٹل شائق کر ہوں اور شاہا لب ڈیل ، بھی بمیشے عجر کیک بند وں کے متعملات من فنی رکھنا وران کا دم تجرائد ہا ہوں ور میکی مجھوائٹ پانچورہ ہے، مثل آمر ری نج فو ن کرے اور قر وہ اف حالے پڑھے کرے کرے کئیں چاہا۔ میرے وفظ کی قیت اس پر کمل کرنا ہی ہے اور دوایا۔ وف ہے نوخوت ور اخدائی ہے۔ شایدن شان ہے، تدری وراس ہے ہے میں موجوعے پائٹ آن اس ترقی آم ، دوجوع ورقی ہے، ممان دور بیان پروس پڑھت ور نظوائی چاہئے کہ کشش ورغو بشات: صاحب میان میں کا مکرر کی مرتبائے شاکہ کے ساتھ کی کھی

صاحبہ اور جو آپ کی بھن اور آراؤی کو چھوڑ والدن پودش شفوں ہوؤاز دن ہے اور در ان کا موجہ اور آب کا اور آب کا اور جو آپ کا ایر جو سے فام موش راہوریہ تصان پہنچ ہے ، آر قر ور سے کا اور آب کا اور آب کا اور آب کا ایر آب کے اس کی ٹیٹ نیت قد م آر ہا کرا ایک اور اور آب میش کی ٹیٹ قد م آر ہا کرا ایک اور اور آب میش کی ٹیٹ کے جہ اور سامت میں اور اور اور کی گھوٹ کے بھی ہے لیا گھوٹ کے بھی کے بھی ہے کہ کہ کا اور اس میں اور آب ویا آب کی گھوٹ کے بھی ہے اور اور کی گھوٹ کے بھی کا اور اور کی بھی کا اور اور کی اور آب کی کا ایر اور سے گھرائی کا اور آب کی کا اور کی کھوٹ کے اور اور کی کھوٹ کی کا اور کی کھوٹ کے اور گھرائی کی کا اور کرنے ہے کا آب کی کا طرف سے کا کہائی کا کہ اور کہائی کا اور آب نہ بھی کہ اور کہائی کی بھی بھر اور اور کہائی کی بھی بھی میں مدھے واسم سے اور کا اور آب کی بھی میں مدھے واسم سے اور کا اور آب کی کا دار آب کی کا دار آب کی کی دور کی کھوٹ کی کا دار آب کی کا دار آب کی کا کہائی کی دور کی کھوٹ کی دور کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی دور کھوٹ کی کھوٹ کی دور کھوٹ کی کھوٹ کی دور کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی دور کھوٹ کی کھوٹ کی

جواللدے و قف جوءاس کی زون کشد ہوتی۔

مو عالا فقترت شنخ عبد القاربيد في سن

. ق. فَ عَ بِحَدِ عَلَى الْوَ فَ رَبِّ عَلَى اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَا وَاللهُ و

یو مقدا به رب دلوں کو اپنے تک پینچا اور بھم کو ڈن بیش بھد کی ور" قرت بیس بھی بھالی عطاقر ، وربھم کو دوز کڑے مذہب سے بچے ہے۔



# بابنبر⊙ ابل القد کی مجلسوں میں ضوصِ نیت کے ساتھ مؤمن بن کر بیٹھیں نہ کہ منافق بن کڑ

صاحب زاد واجب توفل کے کاخویں ہوتا ہے ہروردگار کی موافقت میں نفس که می قت کروه ای کی احد عت مین نفس کی مو فقت کرد اور س کی معصیت مین نفس کی الله غنت أرو ، كُنُولٌ كو پيچائے سے تير نَفْس تير كيب سے كدو وَكُنُولٌ كُونَهُ بِيجِين سِكَمًا ، اور جب تَب تُواہے نُس بَ س تھ رے گا تو مخلولؓ کو نہ پیچان سَے گاء اور جب تک تو مُخلولؓ ئے ساتھ رہے گاخل تھی کوشہ پھین مکے گا۔ جب تک وَ اُن یے سرتھ ہے آفرت ہے والقف فد بوگا اورجب تك مخت كري تلا عدة آخت كريدار كاركوند و كل يك كاء آ قا اور غلام ائيب جُكه جُمَّى نبيس بوسكتے ، جس حرت ؤنيا اور تخرت ائيب جُكه جُمَّ نبيس ہوستیں ای طرح خاق ورگلوق کی جُدجی نہیں ہو گئے ۔ نئس قوہدی ہی کا تھم کرنے والدع، بدال كي عوت عدد عن بن بهت بكوز باشدوركار عند كدوه ( صول بدير مو اور) سی بات ؤ حتم و برحس کا للب تعم ویتا ہے، ہرجا ست میں س سے مجاہدہ کرہے، ور حق تحاق کے اس رشادے کیا اسٹ ایام فرمادی ہ تکس وال کی بدکاری ور یر بیز گاری'' س کو یہ وفی محبت مت وجو ( کے جب برنش کے بے جو بھد کی بُر کی مقدر تھی وہ ہوچکی) وران میں تغیر سنہیں سَن قو بیجا ہرے وَ ریعے سُ وَبُجُعِدے ہے ئيا في مده؟ کيونکه جب وه پلاص جائے گا ورم مٹے گا و تقب ئے ساتھ سکون وے گاء س كے بعد قلب ياشن كے س تھ سكون وائے كا، ورتيم ياشن حق تعالى كے س تھ سكون

<sup>()</sup> بروز يَشنه وقت من تاريخ ، ررب ٥ من تامن قامش ف

> جب تقى پرتئى كاولت آو ئى تائىل سەشام كاند كرەند كراور جب شام موق كاكاند كرەند كر كۈند تقى كەندىك كەنترا ئە انچىم موق ؟

المستور المست

ی صب ایس تھے وقعول کے پار انگیر ہوں اندار فائل کے پار او گھر ہوں اندار فائل کے پار او گئیر ہوں اندار فائل کے پار او گئیر او اس او گئیر ہوں اندار کا تھا ہوں کا تقل میں او گئیر ہوں کا گئیر ہو گئی ہوں کا گئیر ہو گئیر کا گئیر ہوں کا گئیر ہو گئیر ہوں کا گئیر ہوا گیا ہے قریم اس کی گئیر کی گئیر ہوگئیر اس کا گئیر ہو گئیر کا گئیر ہو گئیر کی گئیر ہوا گئیر ہوا گئیر ہوا گئیر ہوا گئیر ہوگئیر ہوگئیر ہوگئیر ہوئیر ہوئیر ہوئیر ہوگئیر ہوئیر ہوئی

اُرَمْ اللهٰ کیدا مُروٹ (کیاں کا بول پایار کھنے مشش رکھ) قودو تبدر کیدوئر کے ورتبورے پوئی تبادےگا (کی کچرفزش ند کدستو کل)

تش کومہات ندوے اور س کا کہن ندمان ، یقیفا فل نہائے گا ، اس کے مند پر مگراؤمت اور اس کی بڑا رہا توں جم ہے ، یک با آدھ دات کا جواب دو ، برب اس کہ کہ وو منز ب ادر اعمین ن وقت وال بات چائے ، جب وہ تھے سے تو ابت اور ملاً سات علب ' میز کرے قوالی تو ٹار موس تالیا کر اور اس سے میدو پر کر کہ در خواست ورے جو نے کامل مرجت ہے ( وہل چائی کر دوس کا ) انگار کی تھی اس کو صابر بیا ہیں تھا کہ بخشش آ ہے ، جب قو س کو صدیر بیائے گا ، ورجم کر ہے گا قوال کو تی تحال کی معیت نفیس بورگی دائی لے کہ دو قربا تا ہے : -

ئے ہوتی قرمز ہوگئی اور چھٹی ان کے سوتھ قرمزے کا است آنت نے ساتھ تھیں تاج تاریج گا۔

جناب رسول، مذه على الله عديد ولملم نے قربان بے سہ:-جو شخص اپنی وَ نِهِ وَ بِيارا سمجے قادوا بِی آخرے کو دائھی کرے قادار جو پئے آخرے کو بیارا سمجے قادوا بی وَ نِیا کو تفصدن بجنانِ کے گا۔

یاس تفہر تا جا ہے ور شد ہلاک ہوجائے گا۔ ا بیوتوف ا ف میری کاهرف قسد کراس کے بعد فی بیت املہ کا را ا و کر ، (اصدر قلب کے بغیر نی جمی ہے کارہے ) میں کئے کا رواز وہوں اھے تا کہ میں جھے کو ناؤں کہ نج سلط نے ہوتا ہے؟ میں تجھاوہ وَ کُشُوسَھاؤں کَا جس ہے تا رہے کہ ہے خصاب رے گا ، جب غیار ہے گا و منتریب تم وظرآ جائے کا کے نتیجت ایا تھی اربم میں سمجھے ڈینچے تھے ) میٹھ جاؤا۔ رعیت کے پاسپاؤا ( حکومت کا غرار تیجوڑہ اور ) میر می نٹی ظت میں آ جا آ کہ مجھ کونل تعالی کی طرف ہے قوت می جول ہے،ابلدہ ہے تم 'وانہیں و قرن کاهم دیت میں جن کا خدائے تھم، پائے اورانیٹس و قرن ل مما نعت برتے ہیں جن ئی اس نے ممانعت فروائی ہے ، تمہاری فیرخواہی اُن کے بیر و ں کئی ہے ، بیل ۱۹۹س ہ نت کو دا کرتے ہیں۔ای حکمت کے گھر میں (مینی ونیا میں کام کرنے کی حاجت نہ بوَّں اور سِ مَعان بِينا بھی ہتھ یاؤں ہدئے بغیر سے گا ) ؤنیا سراسر حکمت ہے ( کہ تدبیر کی نئے ورت ہے ) اور آخرت مرامر قدرت ہے، حکمت کوآل ت واوز رو سیاب کی عاجت ہوا مرتی ہے ورقدرت کو س کی حاجت نبیم ہے اور حق تحال کے جو لیہ کیا ہے <del>ت</del>و ين ال ين كدرت كالحرجد بوجائ ورحمت كالحرجد نه بوء ترت مين جمداشياء کا وجود سب کے بغیر ہوگا کہ تمہارے اعضاء بولنے مکیں گے ،ورحق تعال کی جو چھے ہٰ فریان تم نے کی میں تمہارے متابلے پر قیامت کے دن ان ک ٹو ہی ویں گے، سارے راز فاش ہوجا کیں گے اور وشیدہ اُمورکل جا کیں گے خواہتم جا ہویا نہ جا ہو، آگ ے. بمرتخبق ہے بجزائ قلب کے جو (مردہ ور)مر د بوا کیائی میں طاعت حق کی حرارت نام کو بھی شیس ہے ) اور کوئی بھی واخل ند بھا، کیونکداس پر جست ایور کی بوئی ہے۔ ا پنے نامالوا تال کوفکر کی زبانوں سے پڑھو ( کد کن عمال سے ان کو پُر کیا ہے ) نافر ہنیوں کے کا غذات جمع کرواوران کی مطروں کو قریہ ہے تھم زوکروہ ( کے مندرجہا تال نامے سے

گناه کٹ جا کیں اور قائل کؤاخذ وقد رہیں)۔ صدحب زادہ! تو بیرے ہاتھ پر بیعت بواا در میری محبت اختیار ک ہے، جو بکھ میس تر سے کہنا ہوں جب تو اس برطن کی شرک گا تھے (بیعت ومجت) گھھ کا کیا تھو ل افراد في سيدن الموري براج نشام في راج بخشوم بر المجتن على راسة الموري المجتن على راسة الموري المو

#### و نیا کی محبت می جڑے ہر خطا کی۔

جس وات تک و تبدیری اور مقتری به برا ورصب و سوکس کو صد می ب ق اس و این و است می ب ق اس و این و این کا بستان می می برنظ کر برای تاریخ به به به کا ند و این اور تاریخ به به با که دافی منتی کن کرترب خدا و ند کا تو و یا که کرد و بیشتره می میک منتی کرتی به بی از در این کا بیشتره می کن به بیشتره می کند بیشتره این می تاریخ به بیشتره این می تاریخ بیشتره بی

فلتيار مرتاجة ق س كي تقتريز ب من توريحوه من ربتاج، وربية ول ب خدر ك ما ج جيز ے اللَّه ہے، وُتیا اور آخرت دونول جھے ہے کید کنارہ ہوٹی تیں، جس تیرا اپ مقبوم کو لتعل كرنا ءراس كوهجوب مجمنا خداي كي وجيات بناء ريا لارمنا فق اين ثمل يرمغرور افاتا ہے، نمیشہ ن کوراز ورکٹا اور تول وشب بیور کی کرتا اراء کیا سفتی اور موٹا تیویا ہا س پریزا کرتاہے وروز حقیقت گئے ہو وعن میں تاریخی کے اندرہے کہ ہے تھی ہے حق تعال ک چانب ایک قدم بھی ٹبیس برحتا ہ وہتا ہے محبت وہتا ہے شفقت ہے اس کا باطن ەلىيە «،صىرىقتىن اورخل تىدى ئەلھىل ئىيوكا بندە پ ئىز « بىك خاسە ئەيونىدىخوق مىس ہے خوص قریم جھی اس ہے و قف میں ارکل روز قیامت و نبعہ عوام بھی اس ہے يْنِ الْرَحْق تَعَانِ أَنْ يِرُدُولُونِ فَى سَتَ سَ وَجِهِيا بِيعَةَ فِينَ ﴿ وَرَاسَ فَا مِدْهِ لَيْ فَعَالِما أَمْيُعِس 'رے) تواہینے نفاق کے ساتھواٹل مقدی عف میں تھس کے ( کان پَحِرُ رہیم نکال وہ ہ کے گااور ن میں شامل ) ندر کھا جا ہے اور دینے کا وقت نہیں جب تک کہ تو اپنا زیار تُوزْ نِهُ دَاكُ ورول ت يَنْ تَوْبِهِ ور عه مَنْ تَجِدِيمِ نُدَكِر بِهِ ورايِّي طبيعت وايْن خواجش، ا ہے ، جود ور جمعیل منفعت دو فع مستزت کے احاضے سے وہ ندکھل آ وے جب تک تو ہے آپ ( یکن ان نیت ) ہے باہر مذافل آ و کراہے انس واپن خو بہش اور پی طبیعت اً ورواز مه پر چھوڑے اور اپنے قلب کو وجیتر پر چھوڑ دے ور یاطن و یا دشاد کے پاس ، نشست گاہ میں اس وقت تک زین ہونے کا وقت نہیں، اوٰں بنیوا کی حرف بیک ایس جب اس کومفیوط کرے تو تقیمر کی طرف دوڑ ، بنیاد کا پاٹی (جس سے وومضبوہ ہوتا ہے ) دین کے متعلق فہم (اورعم) ہے، گرقب کاعلم وفہم تھے کوچق تن کے قریب ہے جائے گااور ربات کا علم و فہم خلوق اور دُنیول یا دشہوں کے قریب ہے جائے گا ، قسب کا علم وفہم حق تق م كِ قرب كَ مجس كا صدرنشين بنائ كاكه تجه كوصدرمق م يراوراوني بنف كالورتيرالدم حق تعاں کی طرف چلا کر اس کے پاس پہنچائے گا، تجھ پر فسول کہ ہم کی طلب میں اپنا وفت ضائع کرتا ہے اور اس پر مل نہیں کرتا ، تو جہالت کے قدم پر ( کھڑ ااور ) ہوں میں ( مِتْلاً ) ہے کہ وُشَمْ ن خدا کا نوکر بنا بوااوران کو ( این حاجت روااور یا یک عزّت و ذِیت

ه و دهندت<sup>شخ</sup> وبدية ، يا ني

ra.

نجور) ثریب فد قر رویت ب بین تن کلی گفت در دمی توقی کا گرید هدفت بو ب ب ب ب ب بین نب آنید به گفت کا شریک و گی قبول ندفره سا گا- بر آنو مثل میس که بش به تندس می بی گی به می که کا تبده و با گو قار کی تو تا به آنامید به تب که باشتن قر می به تندس رسینده اور این در گل کری و گل را اور سال خدمت کراسیخ فی براور به می دونو سه بادراس بر افزامت قام کرکرد دهشت این بر افزامت کرکرد دهشت کرد بر افزامت کرکرد دهشت کرد بر افزامت کرکرد دهشت کرد بر افزامت کرکرد داد بر افزامت کرکرد داد بر افزامت کرد بر این بر افزامت کرد بر افزامت کرد بر افزامت کرد بر این بر این بر این بر افزامت کرد بر این بر افزامت کرد بر این بر این بر افزامت کرد بر افزامت کرد بر این بر بر این بر این بر این بر بر بر این بر این بر این بر این بر این بر این بر بر بر بر این ب

خدات گرائے ہو ہراور ہا کن دوں ہے اورائی پر افرامنت قدم سرار اور میں اور افرائی پر افرامنت قدم سرار اور میں انت کوئی از مرتبی ہے ، وہ تین موشر رہن گوشتر کو بھی چند از تکھیں بند در بریک سر کھا در گوگان چاہ خوروں کچھ میں شد کے تھے وہ لیکن جازت کی لام نسبت ہے ہے ۔ جس س وقت آئے ہوئے اس کی دیدے ناکہ اپنی وجہ سے جس تھا بالواقعی بیار ہوں کے ہے دو وہ ش کے شاخلہ درخوں کی درشتی میں خوان ہوئے گا۔

ے دو میں ن سے سے طور اور ہوں کی در رک میں میں ان نوب گا۔ یار مذاہرہ ، عقوب کوسٹور کر باہ اور ان کا اس بحث میں کا در 10 دے ہا اش کو صدف کرر ، ورپنے قریب فر ہے ، اور ہم کو دنیے مل بھی خوبی اور تخرت میں بھی خوبی اور تخرت میں بھی خوبی عطا فر ، اور میم کودوز نے کے نفر ایسے بچا ہے۔

### ہبنبہ ﴿ شُخِ طریقت قرب خداوندی کے دروازے کا صرف راستہ بتا تاہے

بندؤ مؤمن (گوید) مسافرے ڈنیش (کہندہال وجاد کامتمنی ہے نہ بقاء کا)، اور زاید خنک مرفر ہے آخرت میں (کہ وہاں نہ آرام یائے گانہ بی سکے گا)، اور عارف (صوفی )جمدہ ساک مندمیں مسافر ہے( کہ بجہ ند کے ایوجو پرشت کی چیز ہے بھی س کو وں بنتی نیس ہے) مؤمن ( ا ویا) وُنیاش قیدی ہے سرچہ تنتی کی وسکی مکان اور فرانی معاش میں نیوں ندہوک کی کالی وعمال قرائی کے مال وجاہ میں ہے کیموم کے زائے ، خوشان مناتے وران کے اروٹر اپنے ھیتے جن گروو ک باطن قیدنات میں ہے( کہا الدرنق الدرخُقة ورونیاے ربانی کا آرز ومندر بتائے) س کی بشاشت محفل چیزے یا ( كەنوش اخار قى نىيت سے نبساھ خام كرتا ہے) ور س كا حزن ول ك اندر يوشيده ے، دودنی( کی حقیقت وزیاسد رق ہے )، قف مو ، چَن ( کرچہ بدن دنیامیں روندر سنة رية أن و يُستطرق و ساي و باري أو بيه تي طرق وي السايين ر جوں کرنے کا بھی اختیار ہاتی رہتاہے ) کیونک س کو نتیا ہے دیا ہے اوالوف ہے ( کہ مها اون کے چھوڑے کا متحمل ند ہوساتا تو س وروپارو ہے قریبے گا ) سووہ ان حال میں تیل تھا ئے نا کا و سخرت نے بیاد درو زہ کھوں دیو، پس اس کے چیرے کے حسن کی شعا کی جیکئے (ادرمومن بوین شیرین نامیکیس) تب اس نازی کوا در کی طاق و سادی ( که س ت اللي مجود أخر " في ) س وقت خرت إن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله الله الله الله الله تب ن الما و نيا وتيم أن حل التي والماري و أن الما تصفحت من الما لكية فرت

we the first the second with the second of t

ك يول منتهم البنال و من والت يش تقال المنافعة حتى تقال ثان لا توريده ( جس ك س کے من مذکر دینے اتب ریائے ترہ وہی صرف ان اور فد کا مور ہا۔ والأس من كناف كريم في مجود حداث من الأعوام من في هو من الأس ے ۔ تجھے ہے: ووقع مصورت چیز میں ئے دیکھ لی کے اور ترت نے اس ہے کہ کہ تم

ف مجھ وحل آل روں ال ؟ و س و ساجو ب دیو کے جونکہ تیرادجود وراثیری صورت کی اور ہی نی ای جول سے، ورق نیری قرمے، پئر کی اجباکہ شریحی گھے گھوٹ کی شدوس (۱۹۸ صل حسن کی طرف نہ دو اس جو تیرے سن کا جی فوال ہے )" جی سراقت مؤمن نے ہے تی تعال کی معرفت کتحق ہوئی اوروہ س کے سوم چیزے آزاد وردنیہ مخرت ۱۰ فور میں مسافر (اور ول بروشته) بن گیا کرسب ما ئب اور ہم چیز ہے تحو ہو گیا ، ہت و نیا اس کی خدمت میں نوکرانی بن کر کھڑی ہوجاتی ہے ۔ نہ میون بن کر کہ برکام کرنے کے بچے تیار ہے ور ہے ال بناه ستعدر عدد كل فال بحروب ويت الله ول يرضع أيد مرل عدد يول ( سَ كَ مِعْ الْوَرُونِ وَ وَ وَ إِيهِ مِنْ جِنْ إِنَّا كِي سَامًا كَمْ مِنْ وَهِ فَ ں کا میدان ٹہ جو (ور نہ منگھار کے سب ممکن تھا کیدمؤمن اس پر آجھنے مگے ) بیکیر عدا سب کل تنفن ہے مجت کرئے گئی ہے واپنے تیخے تحالف س کے باس وزھیوں مرسیاہ فام حبثی اللهُ بِينَ كَ وَتُرِي بَيْنِي مَرِ فَي بِهِ مَا يُعْنِي إِنْ تَعْنِي فِي مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِن نوب صورت اورق کے ماتھ بھیجا تو اُنہیں ن پرفریف اُنر مجھے ندچیوز اینٹھے ) آبا کلیہ ہے: یرورد کارکی طرف متوجہ ہوج کل آئندہ کوکل ٹرشتہ کے پیس میں رَھوب ( کے جس طر ن گئے الت عداد طائد من العربية عندات عدالوم الدين العرف عاكد کل کان تو ہے اور قوم دو بول پئل یکی موجوم شے ہے د ما یوں ہایا؟ )۔ اور ہے تو گھر اتو ا بن وَنُعرى مين مشقول ہؤ مرخد ہے یا فن نہ ہو، بیا جب ہے کے کل ڈان آ وے ارو مفلس قدش ہو، کی شے کے ساتھ جھی مت رو ہدر شیء کے پید کرے و سے کے ساتھ ہو کہ او ای (بنظیر) چیز ہے جس کے شل کو تی چیز نہیں، س کے فیم کے ہیں تجو وہتی رہت لهيب شابول وجنب رمول معاصلي مقدهيه استم في فروي سي كداء

مؤمن کے بے قرحق تحاق کی مہ قات ہے ور سے بہ

جب س نے تیے ، بھول کاہ مصر مشہرہ اور پر مانا ہو اور بنا اور تیے ارسیانی و حصہ باد کروہا تو یقینہ جھے و متحاف فرمایا تہ تو س کے متحاب و ناپیندمت کر جو تھی حق تعال کے ساتھ صاہر بنار بتا ہے وواس کی جیب جیب عن پیتیں و ٹیفٹ ہے جو تگ واتی پرصبر كرة باس كوتونگري لعيب بوتي ہے۔ كة منصب ثبوت برياب ير في و وروه مو ہے ور چوم شہوں یت غدموں ورخ بیوں کو، بندہ جتنا جی خد کے سامنے فرے اختیار رے گا ای قدروہ س ُومِزنت خِشے گا ورجس قدر بھی جَنچے گا سی قدروہ س ُورفعت دے گاہ ہی الآت دینے و سے وی ذات دینے میں وی جند کرئے و سے مروی یت ار نے وال وہی توثیق وے والے وروی (م زخواری و) سرن کرے و رہ أمراس كافضل فدمونا تؤجم سأوجحي مأمز فديجيان كحقة ماساسية عمال يرمغرور بوب وابو تم س درجه جامل ہو؟ اُسراس کی قوفیق شہوتی قوتم شفرز پڑھ کئے ، ندروزہ رکھ کئے ور زم تر مکتے ہمیورے نئے بہ شمر کا مقام سے نہ کہ خود بیندی کا۔ کشر بندے پی عود قول ور عمال برمغہ وراور کلوق ہے تم یف کے خو ہاں ورونیاور بل دنیا کواپی طرف گرویدہ كرائ كى رغبت ركعنے والے بين اور س كى وجدان كى يا تفون اور خو بشات ك ساتھ و بنتگ سے کیدونیا تو نفول ک معثوقہ ہے ورآخرت تعوب ک محبوبہ ہے ورحل تعال تُن لهٰ إطن اورا مر ركامجوب شا( يأن م أيب سية مجوب كي ك حرف جيني كا احتقال كا تعوب میں ذا ، جانا ک اجہ ہے ہے یونکہ تھم ( یکن شریت ) س ( حکمت و دانش ) b ہِ دُن ہے، پی تَعَمُ وَمِفْہِو اِ کئے بغیرِ جِنْتَحْس اَن (علم بِاسْنی ) کا بیٹھ بھی دِعُولُ مرے اوجھوہ ے بونک و وفقیق جس کی شہوت شیعت نوار القیقت نبیس بکد ) زندیتی ہے۔ ئتاب مقداور سنت رمول ملہ کے دو ہازون سے حق تعان کی حرف پرا زُبر دوئ ک حضور جاخر ہو در منحامید تیرا باتھ جناب رسال مدسلی مدملیہ وسلم کے باتی میں ہوا آنخضرت فسلی مند مدییه و معم بو پنایت پاه ورستاینا ورآب فسلی امند هدیه است مررک کو خلاروے کے تیم ابنا استعمار ارے ارا حسین سیرے بنار ) جھ وحق قال کے سامنے ہیں کرے استخضرت سی المد عدیہ واسم کی شکر ارو ٹ ے حالم میں احالیتن کے م لی و مریرست میں ورمطلومین نے سرور میں انکیو کاروں کے قسر میں اور ان میں ه حدود مقامت مستميم فرياء من والسائل تحريب من من المستمان المستمان

وہ ہیں ہائے سن موجید کی سرائیں۔

ایج نئی ورگھول کا پنے الی سے نگاں ور ن دوؤں کے فوق ہے وں وہر ہج

ارتا کہ و صفعیت کو بین سے فر اراب و ریخول کی ور براہ ری ہا گروانتی ہے ہے وہ یہ

ادو پر جی ان کے دوؤں اور مین کی لرائی کے بیٹری کے برتی مجملے ہو ہے کہ اور جس

وصف کر نے سے آنا کر آئے ہے ایک بازگ سے براہ وہ ہی ہیں، ورجی ہیں، ورسل

دوزے دورشے ورش میں ری دیتہ فوان کی چکی ورجی ہیں، ورسل

ھا دَوَيْنَ پُنوارت پُن و تَس كُل بِ مَس ها مَا يَقِيْنَ مِنْ اللهُ وَ بِيْنِ مِن أَنْ بِين الدان مُه پُن و تَس كُل بِ مَس ها مَا يَنْ مِن اللهِ عَلَى اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا يَنْ الدان مُهُ الإنجام الدرس كَي دَوَيْنَ مُنَّ اللهُ وَهِ وَتَا بِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن الله اللهُ مِن اللهُ وَمِن مُنَّلُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنِ عَلَى جَدِيدٍ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِن ا في سَدَّةً مِنْ اللهُ وَمِن اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَمِنْ مَنْ اللهُ وَمِنْ أَنْ اللهُ وَمِنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللْمُونِ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللْمُونِ اللّهُ وَمِنْ اللْمُونِ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللْمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللْمُنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللللّهُ وَمِنْ اللّ نے بریابادی ایس ہو اس کی وق ورواٹ سٹائے ہے۔ اس معرف وقت کا سٹائی ہے اس مجائی امول کا جو ہے کہ اس کا مجائی میں جم مردو میں اور کل کھی ہے کا واقت اورائی ہے دوگرو کی سکے جو ہے ہے۔

اس کی کل تعدی کھی پر وائیٹس کرے گا جھھ سنگ کی درواز سے تھی۔ اس کو دور ن تاثیر در شرق کر در دے۔ در سرچھ کے سرچھ کے دائیس

( پُوَ مُشْوَى بِعِنْ نَهُ مِي اِمِي وَ مِرِيَ يَعِ اللهِ عِنهِ وَ مِن بِهِ الرَّي مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ وَمِن شُرُنَ هِ فِيهِ مِنْ وَمِنْ أَهُمْ الدُّولَ فِي هُوَ وَهُمَا اللهِ فَالْمَ بِعَلَى اللهُ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ ك چَهُوْ الرَّائِي فِيهُو مِنا عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّ

ب پروردهٔ ، کے حدید آب دوروں میں میں سے بھی من وجی سے ور س ک

سدن حار کی آن فت سے تھے وہ کو ایک میں ان پر مخاوت رہے۔ ان ہے ہم زی ور نفقت کابرتا ار کیے اور یا ختل بیوات ہے ہے رم ہوں اور کو نے نیس پہتر فعق من جمعہ خوق قند وندق کے اروام سر ہی ہے ہوجائے گا،مشائع واقتم کے میں ، يك مشابخ تمريعت اورا يك مشابخ مع فت بشن شرجية تجيَّة بحلوق أن - اروز بي ب کا ( کیمومات ومد ، ت وریر حف زندگ کاحریت تنوی کا ) ورشخ هریت تجمه ' وقر ب خد وندی کے دروازے کار ستہ بتائے گا، پئن ضرورت دونوں کی ہے کہ اؤں یک ہ تھ ہے ﷺ کھر یعنی سام شریعت کا اس پڑے اور پتر ڈوائسرے ہوتھ سے سارف کا او ۱٫۶ زے بین جن میں دوغن ہوئے بنیے تھاکوچا روٹیش م<sub>یا</sub> ورواز وُطول ، ور<u>یا </u> درواز وُ في قل ما ووه زؤونيا وريع وروازو أخرت كما ورفحق ورو زه ورووير والتي تعال شايدا كادرو زه، جب تك و يحد درو زي يرز رنه جائ دوم درو زه تحقو نظرندا ياكه ینے قلب سے دنیا کی محبت ورتعلق ہے دہ نکل تا کہ مخرت میں و خانہ نعیب ہو۔ لُٹُن شہ جت کا خادم بن بیباں تک کے وہ بھی کوشنے عمریقت کے بیس پہنچا دے یکھوق ( کے ساتھ ، بنتکی ) ہے ہم نکل کے فتل تحاق شانڈ کی تجھے ُومع فت حاصل ہو، پیدرجات میں کہ یک ارجہ دومرے ارہے کے بعد ہے، اور دوؤں ایک اوم نے کی ضدیبن کہ اسمالے بھی تبدی بوسكتے ، بيرب چيزيں ۽ جمری ف ايا۔

یں آپ آوگن کرتے کا طب کا درست بن کہ (اس بول بیل ) ہیں ہے ہاتھ دو یہ آٹ کا دوور ہے قب او جو خدا کا عربے خواں کر کہ کی دامر ہے وہ میں میں ند گھوڑ دیکیہ الر شخط کی طبر سے نمریشن باب اس میں وقی تصویر بودو تین اون ہے ساتب ساخدر ایکٹرو کس بوک بیج کی حوالی ورب سے جو چی ہت ہے وہ کی انقل اوق او کیا ہے کہ چیاہے۔ ویک انقل سے بیک نمیل ویکے تھے۔

یا مدا ہم کو قائش ہے۔ رر دائن کی جو تھے کو ہم سے رمنی بنادے ورہم کو عصافرہ - بی شن کھی خولی اور آغرت شن کھی خولی وربی ہم کو دوز ن کے عذاب ہے۔

### ہ بہبر⊙ علم زندگی اور جہل مو**ت** ہے

جنب رسل مندسی مندمیدوسم ساره یت برکتاب سی الدیار وسم نے فرمار کر:-

مععون ہے وہ پختص جس کا مجروسہ ین جیسی مخلوق پر ہو۔ التنتي كمثرت سے بين ٥٠ واگ جو س عنت بين و خس بين، بهبت كالخلوق بين ت يدى أده دو الموقع الوقع الله الرجم وسار مكر موكا ورجس مع القول يرجم وسائع ال بشك اس فصفوه كزى كوقد ميد ورجس في اين جيس (كزور مين في) مخلوق ير کیروسہ بیا س کی مثن ایک ہے جینے وَ فَاقْحُفُومُنْ مِیں پانی بندَ ہرے ورسمجھے کہ پانی ہیر تبفنه کریا مگرایا ، تھ کھوے تو س بٹس چھ بھی نفر نہ آوے ( تجھ پر فسوں ) مخلوق تیری حاجتیں کی دوون یوری کردے ہی ،آخرکار تنگ تبائے بی (اور گھیر کرز ن بدرے گی) تو حق تعان کی صحبت اختیار کر ورای پرایل حاجتیں پیش کر کے دنیا ہویا تخرت ندوو تھے ہے بھی ننگ آئے گا ورند تھرائے گا،صاحب توحید کی قوت جسی قوت کا حاش نہ کو کی باب رہتا ہے نہ ہاں، ندئنبہ، ندہ وست، ندوشمن، نہ ہاں، نہ جاد اور ندکی کیسے چیز کے س تھاقر روسکون ہے اپیر بی تھاں تا تائے دروازے اور س کے حسانت ہے ہے۔ ے بینے درہم و دینار پر گجرومیدر کھنے والے! عنقریب مدتیرے ہاتھ ہے جاتے رہیں ان مرن من عورير عن جس طرق قب ن وصب يوس ان طرن بهي ايد زومرے کے ہتھ میں تھے( میں جب س کی مز کا دقت آ<sub>یا</sub>) تو س سے چھین کرتیرے حوب رائع سنت الدون عية تول عاعت ير عانت وصل أب وقسة

<sup>( )</sup> بروز جعه بوقت سجتاري ۴ ارجب ١٨٥٥ هيمة مدرسهمورو-

ن و یزرت ریز پر ( که ن وقتی دوت آنویز ن ریز <sup>ش</sup>ر کرت گا)۔ ے نا ما ماہ سے عمر نبیجہ ور ان پیش کرائے وہ تھے کو (شاہ کا) آوے سی ، ے گا ،هم زندگ سے ورجیس موت ہے،صدیق علم (شریت) ک تحصیل سے جو ( مام موشین ش ) مثبت کے قارغ ہویتا ہے، تو خاص عمر مین قلوب اور سر کے عمر ( ك مدرسه ) مين وخل برايه جاتا ت- بين جب ال علم مين متخدم بوجاتا يت و اين خداه ندل كا وشرون يواتات كيات باشادين في السراشين وسي جور ماك ون ہے تھم رہا وروئی بیشش رہ اور ترام و تاریق ۔ و تحقوق میں سطان بنتا ہے کہ ج تحال بے تعمرے نعما یا ہے اور تی ہے کہنے ہے منع کرتا ہے اور تی سے تعمول ہے ورهم كان فرائع محق تحاق كرم تتم تقوهم كالدروار كالدرون من الرهم هر كالندرون و علم ما من المرهم في عن ما رف حق قبال ك ورو زب يرَهَ البوت كما أن ومعرفت كا علم ور ن المعرق علد ع يه ول في الصحن كن حد ع دومرو ب ونيس من أو دين كا علم بوتا ہے و حدثات ارجوہ راضنے و تھم یاجاتا ہے و بجوی رہتا ہے وہ کھی پیاستھی پ وَبِيرِ أَ وَتَعَمِيوا عَواسَ بِيوَجِيرِتامَ وروامِ صَحْتَى سَهِ إِنِّي كَافَعُمُ بِي جاتات قاس سے سباقاجہ ان جاتاہ کی صفحات س ویسنے کا علم زوتاہے ورک می ن ئىيى ئەردىكى ئىزىڭ دە ئىن كردىن كا جۇڭنى أس كى مدوكىت س ك ( فد أن طرف سے ) مدان جو تی ہے ورجو س کو تھتے مجتا ہے وو ( خدا کی صرف سے ) خور ہوتا ہے این مدتمیں کی جائے تمہورے کی گئے کے تنتے میں لڈ یے فی طرور قول ئے ہے، ن وہو نفوق میں ہے کہ ایک کی پھی ضرورت نبیس ہے وو دفخوق کی رسیوں میں ش دیتے اور این کی تعمیر کو مضبوط بات ادر این پر شفقت فریاتے ہیں ، و وخد فی سرو رہیں و نیا ور سخرت میں ۔ وہ جم چھر تھے ہیں ہے ہے کھیں گھوق ور ٹی خوری ور ک میں مشفول رہنا ن کا کام ہے کی ہے جو چین تحق تحاق کاط ف ہے ہو سر تی ہے اوا تم مر قَائِمُ رَبْقَ بِهِ، ورجوجِ فِيهِ مِلدُنُ هِ فِ مِيهِ فِي بِهِ وَقِي مِنْ مِنْ بِهِي وَمِعُ ورعوب عُمَل كَاخَ وَمَ بَنْ وَرَاسُ مِنْ جَهِ رَوَا جِبِ قِلْ تَوْسَمْ كَيْ خَدِمَتَ بِرِيجِي كَا سِينَةٍ وَرِيْسَ م

د ویار دھم تیزگی خدمت کرے اور جس طرح آتا کی خدمت پریند رہے کا آ<sup>تا ہی فق</sup>م ہو۔ چاتئی کو انتقاد وجعہ ہوگا ہ

صاحبوا بمد مرحق تعالى كے حولے كروكدوه تمياراتم يے زياده والنكار ے، اس نش ش کے منظر رہو کہ بیک یل سے دوم سے ان تک بہت ہی گئی گئی ہے، مِيِّنَ مَيهِ جِيدِ سَيَ كَدُو وَمِرْ سِينَ حَصْلَتَ تَقَلَّى رَفْعُ وَرَوْسِعَتِ عِنْ فَي مِا سِينَ تَوْنِ سَي فَا وَم بنواور س کا ارو زوکھو کا ورمخلوق کے درو زوں کو بند کرو ( کے بچہ س نے ) کی ہے فسور الرامند جائے کا کے تحوق کے ماتھوں مجھے نفع پیٹیے۔ تو انتی کیا ہے کا اور سر عياعة كأكمه ك ك بالقول بتحو تتعان يبني أقر تقعان يبني كأك يوندوى ت ك قلوب ومنح كرية و الدرزم يا مخته بنا بين و يا بيه وي زندو برين و الدياري و ، عاوروی دینے و ، اور شاوینے وا ، ہے ، ای عرفت بخشے د ، ورفت میں نے وار ے، وی پیاری ڈانے وار ورصحت وینے وال ہے، وی پیٹ گھرے وال وروی کجوکا ر کھنے و یا ہے ، وہنی کیڑے ویلے والاور نگار کنے وال ہے ، وی محسن ویے ، ایر وی ومشت دینو ، وروی و باو تخرون و وطن سب یجه دی سے ند که ول دور ، ب ال سے ال کا عقد ارکد اورائے فام سے تفول کے ساتھ چیارہ و اور یوند پر بیزگار ورنیودکاروں کا میکی کام ہے کہ بنی برجاست میں حق تعالی ہے ڈریتے رہتے میں ورتھوق ك ساته هنده بيش في ساحة بين كرحس وختل كساته قر أن وحديث يرمس كرية 6 تَعَمَّرِتَ إِن جِن وا و ينه ول يع يجويجي سَين ور ن واحدام قر سن وحديت بعمل كراني كالحكم كرتے ميں، پئ اگروہ مان سے ميں تو سان كي قدر كرتے ہيں، اورا گران دونوں سے وہر جیتے میں تورن کے درمیان نہ دوئی وٹی رہتی ہے، ندمجت دوخش توں نے م و انجی کے متعلق محلوق کے ساتھ ہے جانا جات جیں۔ ہے قلب و مبد بنا کہ ملاک س تھ کی کوچھی مت یکا رجیسا کے حق تعالی نے فرمایا ہے کہ:

و تق مجد أن مندى أن بين، بين ان بين أنسر الله كاس توثر بيد

يكن والمستحدد مراسية في منت المراضية والمناسرة كَ يَرْهُ وَ اللَّهُ مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِ تد ورفيت عرفيويت فد وعلب عاصوريت فد الله عن المائت والمائت والمائت والمائت والمائت َ لَى بِيهِ عَنْ جَاءِ جِالَّ مَنْ مُنْفِئِتُ رَبِّ وَأَنْ بِيرَةٍ مُنْدُلُ رَهَا جِاءٌ الرابِ جِولُ و كُلُّ بوقى وروجاتات ارسوات وكاوجات ورفائس بوقابوثيار وجاتك ور يثت كيمر \_ قرس من كرن كيم بيجات ورجب ديب بوجا \_ قردو اياجات . وی م وقت بمیشه بید ر ورهاف دبتات یونکه س نے قب کا تمینصاف ہو بیا ہے کہ یام می سے س کا ندرون دھا تی ہے ہیں وہید رق اپنے نی سیدہ محصل مند علیہ وسلم ے میر شاہیں ہیں ہے ۔ موے ن حات ہیں صرف کے ایسی مقد علیہ وسم ن آتھ عیس سوتی تھیں وروں درستا تھا ورآ ہے حق ملد ملیہ اسلام حس طرن سرامنے سے و کیلیتے تھے سینڈ يني بنى ويعظ تعرب يدائ بدري ال الموات موفق بالأساء بالراجاب رسوں مذمعی مند هبیه معم فی بیداری تعدة ولی پنجی ای کیس سکتا ورند کی ف حالت عد مياسلى المدعاية والمم في فاسيقول في عن فاصيت بين مياسلى للدعلية الملم والمراقط ہو نے ماں آئی بات ہے کہ آ ہے تھی مدھیے واسم کی امت کے بعر ساور واپر آ ہے تھی للدهدية اللم على عنة بالخوره وهات ورياني كاسترخوان يرات يين وراتياسي ملد مدیدوسم آل کے مقابات کے سندروں میں سے آید قطرہ ور مر بات کے بہاڑوں میں ت بدارو ن ودياجات يوندوه آپ صلى الله هيدوسم كه رث، "پ صلى مله سيدونهم أع يق ومنبوه تفاع بوع، آي صلى مدسيدونهم كمدوكار، آي سل مد عليه وللم من فينين كار سترين الماء الما ورأب صلى مندعليه وللم كرارين اورشر جيت كو بھیں ئے والے بس جن تی کی سل مقبوں اور تحیت ازل ہوں سے صلی مدھیے ہم میر ور ميسى مدهيه معم ما رق بريد فعب موسن في اير تقر ذان بار أن وجوب ود جاب بن ور ان کاون ان سے پر ہوئی والا نے ان کے ون پر فیضار کا جاہا کہ میرے ہو دوسری حرف نہ بھے ق س نے دئیا وحد ق دے دی، س کے بعد آ ارت 8 خو ہاں ہو حتی کہ س ویا ہے، چس س کا ان س سے جرا گیا، تب س کو ندیشہو کہ کیس

> یں ن کوچیکٹیں تھتا جن کا فرجیپ بات ، ہے، میں نے قو سب سے کموہوکر اپنا طراق فات کی طرف کرلیا ہے جس نے آئے من وزشن کر ہانا ہے اور شن شرکیس اور اس نے ایس کے شرک گروافوں کے۔ شرک گروافوں کے۔

بَن جِب جِهُمَت بِرَّهُمِهِ مَا رَوَاوَرِقِيَّ تَعَانَ بُ سَ لَى يَكِ عِلْبِ وَجِا فَيُ مِن قَ درواز ه کھوں دیا اور س کے قلب کوسیے حضور میں یاریالی کی اجازت د کی بیٹ اس کی م ن پُری کی ورجاز نکداوس سے زیادوو تف ہے (مگر ، ٹوس بنا اورا پی شفقت و یا رضا ہ فر ہائے کئے '') جو پاتھ و نیاوراً خرت کے ساتھ (وسل وحد آن کا ) واقعہ کُر راقعہ س سے یوچیں ہیں سے سار قصہ کہدشاہ اتب حق تحاق نے س واپا قرب وأش وها فرمایا اورا پی خوشنودی کے خلعت اس کو بخشے ورحم ووائش سے س وہر بز کرویا اور س کی طابق وی جولی دنیا ورآ خرت کو بدا بران دونول ہے س کا جدید عقد سردیا واوراس ئے اور ان دوؤں (نئی بیبوں) کے ماثین شرط نامدیکھ دیا جس میں اس وہلی فریت نہ ا ہے گیان برشرط درق فرمان ور اِن دونوں کوائ کا خدمت گار بنادیا کہ اس کے مقسوم اس کو اور ہے ابورے ویتی رہیں اوران کے دلول میں اس کی محبت ڈال وی ( کے ماشق ن أرشق ورفحت سے س ك رام كاس ون بريں ) بئى اس كے فق مس معامد ميت كا ( كەيلىمىغىدىدا ناۋاتىخىت كاھا بىراتىيە اوراپ دورۇن اى كى ھاب نائىر) كى كەنتىك قب کُ قیام کاہ رب کے قریب قریر ہالی ور ماسی القدسب اس سے نیسو ہوئے ، ہندہ "ز وبن "ما كيصرف ملدكا غدم رمااور جمعه ما سوى مله ست" ز وبيو " ما ن از مين مين

مو عدد حضرت شعبد، مقادر جبید فی حرامه تِندَ كَاسَ مِ كُوفَى شِي تَضِيْعِينَ مُرْتَعَتِي أُورِهِ وجملة اشراء برق بش به أوشورَن مَّا ياك جُو رابعه عن كى كا محى أس ير قبد مين، باجازت عدد باقيد أس ك ما من (ش بنش بی) كاوروا از و كل مواي كرندكوكي وربان عدروك أوكرك والد

صاحب زاد والمندو لوں كاغذم بن كـ و ثياادرآ خرت ان كى خادم بن جاتى ہيں،

جس افت بھی وہ (ان سے بچھ مین) جات وائن خداوندی کے بیتے ہیں، وہ تم کوعص کریں اً ونها كن صورت اور تخرت المعنى ( المصرف بدن وُنيات و بسنارت ورون حصول تخرت میں منہ تب اربی کی رہا ہنداؤن ورسخت دونوں جگید ہی ری اور ن کی و تنیت ئر و \_ ( كه يبول جهي تممان ويبجان بين تأكيمجت ت نفع وثيمانيس) -



#### بابنمر⊙ دُنیا ک محبت مص ئب وآلام بی دیتی ہے

و نیاایک درار ہے جو فقریب بغربوجات کا مجھوٹی پر کنھ رہنے ہے درو زوں و بند آمره ، وحق تعال پر نظر رکھنے کا درواز و کھوں وہ تعدیب کی صفاق ، یہ باطن کے قریب (حانس بودائے کے اقت) سب معاش ور سیاب کے اروازاں ویند برا ( اس) نہیں معامدت میں چوتمبارے ساتھ میں ندکہان مور میں چوتمبارے مدوول کی بچوں اور تا بھین کوچی شامل میں، چک جے ہے کہ کمانا اُوسروں کے شنے بواور جھیل دوسروں کے بننے ہواورتم بن خاص ڈ ت کے سے حق تھاں کے فنٹس کے صوتی سے مانعوں وراپ نشوں واق و نیا کے بہاں بیشت بٹھا دو( کہا ٹی ضرور بات بشرید پورگ کریں ) ور وال تفریت کے باش ( كدان ك صهول كاتنار كي ) اوراي مراروبات ومو . كوال المستاج ت بي یں جو پانی ہوا ہے اور نیم آیا نے نے فرہ کے )الل مادا نہیا جہم سومے تا تم مقام میں، پئی جس بات کا کبی وہ تم کو تھے کریں اس کو تیوں کرہ، یونیدہ وقم اوامد ورین ہے۔ رسوں صلى منده يه وسلم عن سيختم سي أسترين ورأهم ب منت ريات من أو مات مين ما من كوديوجة تووووج بين شافي هيعت ادرتش كي خاطر كولي متأسرت بين الاحقة یْنْ خُواہشت نٹس کو وین خد وندگی میں خد کا شم یک بنت میں ( کے برختیں یوسر ک شارع بن جاویں) و دہناب رسوں مدصلی المدھ پیاوسکم کے جمعیاقتی آب المعامال میں تھے۔ نسل بدهاره اللهم كان في موت بين، نبول كان تان قاب رشار مناكه: بوَبِالْقِلْمُ وَرِمُونِ دِينَ وَعِيدُ وَرِدُ مِنْ عَيْدُا مِينَ الْنِ عَيْدِ مِنْ اللَّهِ الْعِيامِ نہوں ئے رموں صفی اللہ معیدوسم ہی اتاح ان حتی کیدرسوں سلی ملہ عالیہ اسلم نے

او نفوق پر پخروسرد گارگات تا ہے (پین ضیف پر پخروسکرٹ تسب ) ایجان تاہم و رہتا ہے۔

ہے او وگوب بچت ہے اس کو بول ہے یک بچھ او میٹوش بچت ہے ہے ساتھانز الآس

و کے واموافقت کرنا شروعیت ہے اور کا فقت کرنا شرط ہوا است ہے ، مر پنیا رب ک

ما مشر شہر تم ترکی و وازی استحق آس کی قریم پر د خل رہ ہو ہیں مرجب

میں چند روز تکیف میں جاتا رہ ہے ہیں ہے اس کے رق جو سے کی تق تی ہے

در فوان ہے کی وجل اس نے بچھ پر دور کی قریف در ان جو سے کی تق تی ہی ہوا۔

ایش ایڈر کی صورت میں کہ ہیں ہے جو اکسان کے سے جو ان کی صورت شریع ہیں ہوا۔

ایش ایڈر کی صورت شریع کیا جھ پر داموں کہ ہے گا ہے کہ ہوا ہے۔

ایش ایڈر کی صورت شریع ہی ہے گئی پر آخوں کے دائو کی صورت شریع ہیں ہے۔ جاس بھی اور سے موادر میں مراک کہ مراک ہے موادر سے ہے کھورت تیں جو کہ مراک ہے موادر اس اس اس میں اس میں کہ مراک ہے موادر سے ہی کھورت تیں جو کہ مراک ہے موادر اس اس اس میں اس میں کہ مراک ہوں میں کو مراک ہی کہ مراک ہوں اس میں اس میں کہ مراک ہوں اس میں اس میں کہ مراک ہوں کا مراک ہو کہ اس میں کہ مراک ہوں کی میں کو مراک ہوں کی مراک ہو ہو کہ میں کھورت تیں جو کہ مراک ہوں کہ مراک ہوں کہ مراک ہو کہ میں کہ میں کا مراک ہو کہ اس میں کہ مراک ہو کہ کو کھورت تیں جو کھورت تیں جو کہ میں بھر اس میں کہ میں کا مراک ہو کہ کا مراک ہو کہ کو کھورت تیں جو کہ میں کہ میں کہ مراک ہوں کہ میں کہ میں کہ مراک ہو کہ کو کہ کو کھورت تیں جو کہ میں کو کہ میں کہ میں کی کھورت تیں جو کہ کہ مراک ہوں کی کہ میں کو کھورت تیں جو کہ کی کھورت تیں جو کہ میں کہ میں کھورت تیں جو کہ کھورت تیں جو کہ کو کھورت تیں جو کہ کو کھورت تیں جو کہ کھورت تیں جو کہ میں کہ کو کھورت تیں جو کہ کھورت تیں کہ کو کھورت تیں کہ کو کھورت تیں کہ کو کھورت تیں کہ کو کھورت تیں کو کھورت تیں کو کھورت تیں کو کھورت تیں کہ کو کھورت تیں کو کھورت تیں جو کھورت تیں جو کھورت تیں کو کھورت کو کھورت تیں کو کھورت تیں کو کھورت تیں

عجوب کی کرواندن کا وکدار روسالی آق تی بر که دوستان را وگ جست این آتی ساست کو وه برتاه آن بایت گاری بر میرشنس هدا در نقوب همیر سازم سکس کوری این کشار در بستان برای با سب بهید دیوس مهنم معیاستره و بهنش معیاسته کرده ف از می مرتفعی میراسد و در و

مو عذا منز شان منز شار دیوال الم

ووُل و بينا بجول ای جن الله وليش آيا كه هنت بر تفريعيد سا مو بين جوب عامل عليه لسد م كوتتها بيابان مين چھوڙآ ئے ورجوان جوٹ پر پنايا تھو۔ اُن اُس نے كاتھم جو ، ار پتوب ما يه لسوم ايخ محبوب يوسف عيه السوام كو برسون الكي له علم يهان تك كه صدمه مفارقت ے نابینا ہوگئے۔ ورجو برتا کا تارے ٹی محمصی اللہ علیہ وسم کے مہاتھ کیا کیا تھ جب کے سل مقد ملیہ وسلم ہے و سول حظرت حسن اور حطرت حسین رضی مذخبی میر مال بوے توجم من آئے ور وجھا کہ کیا آپ کوان نے س تھوجت ہے؟ قو آپ ملکی مللہ مليدو تهم أفي ما يوكه ما إلا تأتي تيم إلى أن كبر كه بيت حجما الن تان بيت بيك كوزم إلى يو ج نے گا اور رے ڈومرے مودہ میدان سرجہ میں بجوے یہ نے تن کے جا تھیں گے۔ پہل دونوں کے نسبی ایند مدیبہ وسلم کے قلب ہے گئی گئے ور کے بسلی بعد مدیروسلم نے قلب کو ہے مو ، کے ہے خان کر بیااور داؤں تو سوں کوا کھے کرڈوش در میدر بھم ہو گیا۔ حق تعاق ثانیا ہے نبی دواویوء ورنیک بندوں کے قب پر بڑی فیمت رہے دا، ہے کدان میں ک اوم ک محبته دیم کینیس سکتاب سامنے نیاتی ہے دُنیا کے حدب گارا تو ہے مٹھی میں يِنْ جُمُرَ بَهِ هِي كُهِ تُعَالَيْهِ أَي أَنِيهِ أَهُ وَإِنْ إِنَّهُ مَا تُعَالِيهِ مِنْ اللَّهِ مُ تُعَالِيهُ فسوئ كرمنت مزاوري سے نفرت رئا ور باتھ ياؤن وَرُ كر بيٹھنا ب ك ين وين كووسلام معاش بنا کر ان کے ذریعے ہے وگوں کے ہاں کھا تاہے جمنت مزاور کی قو تبلیدا نیں وہلیم سرم كاط يقدروك ن مين كول جي يان تق جس بيان كول منعت شهوا بيت مخر میں جا سر نہوں نے وکل اختیار کیا ہے ور واز ن خد وندی مختوق سے کیا ہے۔

ں بادر میں اس میں میں ہوئی کے میں اس میں اس کے اس کا اس کا اس کی اور میں اس کی گار میں اس کی گار میں کا میں کا مجھورہ وٹن کے میں بہت ، س کے دورات سے سے پیلے اس کی کا بیاری کھس کر الو

# باب نبر ۞ بدعت خوابش غس ہے جویقینا دوزخ تک پیٹھاتی ہے

عمر حاص براس کے بعد طول کی گفتان ہوا ہے گئی ور بعد گفول ہے گھڑا ہو رید کے موجو دیگر سب و کھوڈ کر سپید شکھے میں گھیٹا رموس ور کووس میں آب پر فقرمین میر مرسف بہاتھا گیا ہا

یاب قام ہے۔ میمیات )۔ مجموعات )۔

ورای سے جن بروں مدصلی الدهدواتهم فے فراوا ہے کہ:-

ش اپنے پروردگار کے پاک ربتہ ہوں، جس وہ کھ تو کھر تا اور چہ تا ربتا ہے۔

مصب یہ تق کہ مونی ( کی غذا) گفاتا ہے ہیں ۔ بڑی کو ورزوہ نہید ( کا صلام ) گفاتا ہے ہیں کی روز کا کؤٹ و فندا بھیوٹی کراتا ہے جوہرے کی استخصوص ہے، اور آپ کوشم اور قدب سے معم نام صل ہوئی اس کے بعد سینے بدن کو (اپنے میس) رکھا اور چے قدب ور باغل سے اور پڑھے دائند وگوں کے سہنے موجود ہے، میک جات آپ کان سےج ورڈ کا کے چوجم اور اخداص وقعیم فقص ہے جاتے ہوئیں۔

صاحبوا الل مقد كا يي تهي كها لواورجو بحدن كريتول من في رويال ہِ وَ،اے وہ خُفُل جونام کا مدعی ہے عمل کے بغیر تیرے علم کا مطلق ملتبہ رتبیں، ورنہ اخد ص کے بغیرعمل کا منتورے پیونکہ وہ جسم بلاڑوج ہے ( کہ خی میں دیائے کے قائل مردہ ہے) تیرے اخلاص کی علامت سے ہے کہ نہ تو لوگول کی تعریف کی طرف وجہ کرے ور ندان کی لذمت في طرف اور شاس مال ومتاح في طرف جوان كي متحديث عن بلدر وبيت كواس كا حق و كرے (كداب اى كوم لى تتجے اور) تحت و بندہ كے يتمس كرے ندك فحت ك ئے ، گلوق کے یاس جو آچھ ہے وو چھاکا ہے ورضائل کے یاس جو بڑھ ہے وو مغز اور مرک ے این جب ذات حق میں تیری سی فی اوراس کے سے تیر خواص سیح ہوجائ گا ورس ئے حضور میں تیم کھڑ رہنا و کی بن جائے گا ہتیاوہ س گرئی کا روغن تجھ یوٹھ ہے گا ورتجھ یو آگا جی بخشے گامغزے مغزاور ہاطن کے باطن اور معنی کے معنی یر، پس و تندم ، سو املد ہے برہنہ ہوجائے گا، پیر بنگی قب ئے متعلق ہے ندکہ بدن ئے، زُمِرُ توحلق ول سے ہے ندکہ جم سے،روردانی وطن کی معتبر ہے نہ کہ خام کی، نظم معانی پر ہوتی ہے کہ نہ غاظ پر ،و کھن تل تعان شانهٔ کا ہے نہ کو توق کا مدارای برے کہ تھو وقت تعال کی معیت صیب ہونہ کہ کھول کی ، کہتمہارے اعتمارے و تیااور " فرت سب بی معدوم ہوجائے ، وہی روجائے ، ند وتي بونه آخرت اود بو وران ب سوء عن شف ندع گفتن خد وندي وجو ۱۰ ک گفه قرييس نتنى مِن بِهِ في تكيفون مِن: م "تائيش، وج َ فارن تو وي سات كال باب تيه، بني بدني تكيفور پر بر مره أنات، فين حي مذت آتي سي كه نظ بن مرج اي میں گھتے اور بار منتقل موٹ کی تمن کمی کرتے ہیں، پھر کیا یو چھٹا ک کا جوشمشیر محبت ك مقتول بير ( لين أن كليف ويربادي في يجهد ك ) اجرام زيد ن يرام في معصية بات چھو، کرتی ہے( ورجب معصیت نے بغیرجہ " ویتووہ تین غمت ہے ) کہ اس ن جگہوں 'یوتو نے نہیں ویکھ کہ وہ یا کے باشندوں کومعصیوں بی نے وہران بنایا ہے، کیونکہ معصیتیں شہروں کوورین بناتی میں اور بندوں کو ہدک کرتی میں اس طرت تیرا ہدن ( ٌ یو ہا ) ا بَد شِرِ ہے،جب تواس میں معصیت کرے گا ( کرکسی عضوے و کی کام خلاف پڑے تا سرب گا) تو تیرے جہم کی طرف دیرانی تئے گی، س کے بعد تیرے دین کے جہم پر چھائے گی كه بخصوانده منااور بهر بنااورگونگا منا ورتوت كامه تار بنانصيب بوگا، بخصوطرح طرح ي ي روب ستاكس كى افلاس تجھ كوحاصل ہوگا، پس تيرے مال ودولت كام كان ويران كرديكا اور تجھ کو تیرے دوستوں اور ڈشمنوں کا محت ج بنادے گا تجھ پر افسوس اے منافق! حق تعالی ے دھوکا مٹ کر کہ کوئی عمل کر کے ضاہراتو ہوں کرتا ہے کہ مدخدا کے بئے ہے اور ہے وہ مخلوق کے نے کدائیں کو دکھ نے کے لئے تو کر د ہے، اور اُن سے نفاق کا برتاؤ برت رہے، اور انبیں کی جایلوی میں لگ ر ہاورا بنے برورد گار کو بھول رہاہے ، عنقریب تو ؤیزا ہے مفلس ہوکر تَكُرُكُا (تيريمارعُمل مِبين روحِ كي على كراء رائي باطن محريض! دواه صل كراور بید دوا املد تعالی کے نیک بندوں کے سوا کہیں نہ ہے گی ،ان سے دوالے ،وراس کا استعال کر ،ای ہے کتھے جو دائی صحت اور اید کی عافیت نصیب ہوگی تیرے اندرون کو بھی اور تیرے قلب کوبھی اور تیرے ب<sup>ہ</sup> طن کوبھی اور پر ورد گا رے ساتھ تیری ضوّت کوبھی ، تیرے قلب کوبھی د ونول آئکھیں کھل ج کیں گی ہی تو اُن ہے اپنے پر وردگا رکود کھے گا ان بوگوں ہیں ہے بن جے گا جواس کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں ادرائ کے سواکسی کی جانب بھی نظر نہیں کرتے جس قب میں بدعت ہوہ ہتی تعالی کی طرف کس طرح نظر کرسکتا ہے؟

صد جوارا بقداع مت کروہ برقی مت بود موافقت کروہ بی شت ند کروہ بی ق رار بخ تا قرن من بنوافقت بنوائش مت بنوائی قان کے مواد نواد رائے کے '' سے جو مت رائی سے وانگو اور ک سے ند وانگو رائی سے مداج بنواد رقیے سے والے جو اور کی تج اسروکی پر گجرا سے ساترو اور آت ف مان خد اپنے فقول وائی کے واروا اور اس قدیم پر چھپارے محلق اور اختی جوادر سال چھوز کردائ کی واشل شفول رہو ایک آتے اس قل قدی کا ارش وجیس من جوالے کہ آب بھی فریات میں اس میں مختل کو جری پر واٹ سوال کرنے سے شفول مذہبے قیش میں کہ انتخا اول سے بہت نے دواوال گا کی تحال اپنے ایک فرمان میں ارش وف ماتا ہے کہ میں بھرتشین بول اس کا جو تھے یہ آئرے واؤم ہو ہے کہ شال اس کے پال ہول جن کے وال میری خاطر تو تے ہوئے ہیں۔

صاحب زاده! تیراال کو یاد رکنے میں تیرا قب س کا مقرّب ہے گااور وال ك فارة قرب مين داخل جوجائ گا اوراس كاميمان بن جائ گا اور قد عده ب كرميمان كي عزّت کی جاتی ہے،خصوصاً شاہی مہمان کی تو کب تک سلطنت و میک میں مشغول رو کر إ اشره سے عافل رہے گا ، فقریب تو اپنی مکیت و ما نک کو چیوزے گا اور فقریب تو آخرت میں ہدایا جائے گا اور دیکھیے گا کہ ؤنیا گویا بھی تھی ہی نہیں ، اور آخرت گویا بمیشہ ہے ہیری افلاس ومتی کے سب مجھ ہے جو گو کہ مجھی کچھ مانگ نہ میٹھے کیونکہ مجھے ہے نرزی عاصل ہے تم ہے اور تمام اہل مشرق ومغرب میں تم کوتمبارے لئے جا ہتا ہوں کہ تمہاری رسیوں کو بٹ دول۔(اے ناطب!اللہ کے دین ٹس کی بدعت اورالی ایج دکودض شدوے جوال یں موجود نہ تھی ) دومنصف گواہوں لینٹی قر آن وحدیث کی اتباع کر کہ دونوں بھی کو تیرے رَبّ تک پہنچادیں گے اورا گر تو بدعتی ہوا تو تیرے یعنی وونوں گواہ عقل اورخواہش نفس ہول ك جولا محاله تجه كودوزخ مك جاريني كم عند اور تجه كوفرعون و مامان اوران ك شكرول کے ماتھ جاملا کیں گے، تقدیر کے حطیحوالے کی کٹ حجتی مت کر کہ یہ تجھ سے مقبول نہ ہوگی ، تیرے لئے علم و تدریس کے مدرے میں داخل ہونا ضروری ہے ، اس کے بعد عمل کا نبرے اور پھر اخلاص کا، تجھ ہے کچھ بن نہیں سکتر اور تبری سی ختم بوجائے گی ، لیں اپنی سعى انبيل كامول مين مخصر كرجوتير ، ايك مفيد مول - ايك شخف وحد كرة موا كيني لكا: -وه پیش فیمد کیا تھا کہاس ذہبن (لیخی آپ) کا بیا نصیبہ موگیا کہ جو بھی ویکتا ہے وہ پرواندوار کرتا ہے؟

جنگ ایکنا ہے وہ پرواندوار کرتا ہے؟ ''ب نے ' ، ، ' ، '' باب ساں ہے تن بین کی ایک نظر کہ ذک اس نے اپنا شیرا بناليا اور پُرمجو بيت \_ نوازي \_ \_

مع حب زادہ الآج کر دری میں کو خشود کا کستی ہی کی بیک بردو وقع سے
خوش ہو جے گا تھے گئی ہو ہے گا ہم رہ کی گئی ہے قلب میں کم کر کردن ہی قال میں
کی طرف سے تیری مشقت وصعوب کے بغیر تھی کہ قیک قینچنے گے گا اسرا می غول کو پنے
میں حافل دے درسہ فول کو بیک تاثم برنا ہے گئی تی تھی تھی ہی جہ اللہ بیا
کرے گا قدہ تیرے سرا می فول کا شیل ہو جا گا اُم کر کو تیج بی بوقت کے اور سری ب
مینے ان خواری خاص میں جی بین رہنا طوری ہے کہ کام چھے درسری ب
مینے ان فوریوں اگر تیرا کم ویا ہے قوت کے ساتھ ہے اور گر تیر کم آخرت ہے قوت
شرت کے ساتھ ہے اور اگر تیر محقوق کے ساتھ ہے اور گر تیر کم آخرت ہے قوت
شرت کے ساتھ ہے اور اگر تیر وقت کے ساتھ ہے اور گر تیر کم آخرت ہے قوت
شرت کے ساتھ ہے اور اگر تیر وقت کی سی تھے ہے اور گر تیر کم آخرت ہے قوت



#### بابنبر۞ صوفی وه ہےجس کا باطن کتاب وسنت کی اتباع میں صاف ہو

جنب رموں اندھی اندھیے ہم ہے رہ یہ ہے کہا گئی۔ جوابی حاص ہے ہے ہنسٹورا میں کوٹک پہند کرئے تیں (کیفول کا مجبوب بننے کے لئے مش کا نہ صورت بنائی اور متابلہ میں مذک ساتھ ایک صالت ہے کس کووہ کم کھنٹ ہے) وووش تعالی ہے ہے گاالہ کا حالت میں کمیٹن تھال اس پر فضب ناک ہوگا۔ گاالہ کا حالت میں کمیٹن تھال اس پر فضب ناک ہوگا۔

<sup>( )</sup> روز ساشند تاريخ ٨ رشعون يه ٥٠ ٥ مقام درسة عموره ر

ميسي عديدالسلام ب روايت ب آپ أفره يا كه:-نیک عمل وی ہے جس برتعریف کئے جائے کی محبت نہ ہو۔

اے ترے کے امار سے بیوتو تو اوا اور ایک متبارے تھل مشد ایکل تر ومفيدنية وكالدايمات كالتصيل مين وشش مرك يهان حاصل بوجائية كا وقيدا ومعذرت مر اور ٹادم ہو ور پی سنگھوں کے آسو بے رضارہ ان پر بھا کہ کل تھاں کے خوف سے روا

منصيتوں كآك بجعانات ورحق اقبال ك غضة كرآك و بجعاتات جب وسيناورت 

صاحب زاده! اے راز کی تکہدائت میں کوشش کر جب تک بھی جھے و تکہداشت

ک حاقت رہے، چک جب نعبہ ہو( اور اس وقت ر ز فیش ہوجائے ) تب تو معذورے، ميت جاكروياكرتي بيروه ورستان ويوارون ورجيان ويو رول كوروجودي ويوارون و اور تخلوق برُنظرَ مرن أن و بواروال و( كرمجت ئے صفیص نه بنی خبر رئی ہے نہ خير کل)۔ جو ننص بنا وٹ کرے مصنوعی و جد **ٹ**ل آئے اس کے نکاب وج کرئے کا تھم ہوتا ہے ،اور مکلف مفلوں (جس پر بے ختیار ازخود حال حاری ہو )اس کے قدم کی خاک کا سرمہ بنایا جا تا ے اس ہے کہ دونفسانی تھا اور تاہیں ہے کہ وفیق کی ھرف منسوب تھا اور بدر ب کن طرف منسوب ہے۔ وشش کر کہ تو ہا تی ندرہے بعد وی وہ رہ جائے ، کوشش کر کہ اپنے آپ ہے

تصان دفع کرے میں تو حرکت کرے ارشان عاصل کرنے میں ، ہتر جب تو ایسا کرے کا و حق تعان تیرے نے (اٹی محلوق ہے) اس وَحدُ اَرا کا جوتیے کی خدمت کرے گا وہ تھے یو رف کرتارے کا اول توں کے سرتھا بیان جاجیے مردہ ہوتا ہے نہا۔ ف و ب

ئے را تھ ( کے دور جس کروٹ جاہتا ہے بیٹ دیتا ہے ور ترکت سے ہے اس سے ) بھیے العجابُ مُف مِن جِيرِ مِل بعد السدم بُ ما تحد، سُ بُ ما تحد وجود ورافقها روا تدبير مع جنا ت بغیر رہنے وا بن اس کی قضا و فقد رہے ناز ں ہوئے کے وقت اس کے حضور میں

ایمان اور لقین کے دونوں یاؤن پر نہا کھ روہ تقدیر کے ساتھ دیمان ہی تھم تا اور جمآت ور لغال بواك جايد مرتا ہے۔ من فق پر جوں جوں شب وراز گزرت بین اس كاجهما جدور

ئس اخو بش احبیت س کی فربہ ہوتی رہتی ہے اور اس کے باطن ورقلب کی آنکھیں

عُمَلِ مِنْ وَالْمِلْ الْصُولِ )مشتت أنْف و ع ميل-

جائے گا اس کا درہم بزار مثقاں تا نہیں پڑے گا قو سب کو مزاینا دے گا ، بی ہے غایت کلیے آئی ہے میدار مبرک ہوا اس کو جس نے بچھے اور کچھیٹل کیدر ہا ہوں اور اس کا میشن کید امر دک ہو اس کو اس کے اس کیٹس کید اور تعلق بناء مبرک ہو اس کو ٹمل کے ہاتھ سے تقویم ہیں اس کو اس فر سے تسترک ہے میں کے اس نے مس کیا تھا۔

صاحب زادها به قرم به گات بحداد که گاه که گاه که گاه و بیگا کا در پیچ کا دو تکه کا این اور ترکی بت (خد به که که این و در کمی کمی و در کمی

صونی تووہ ہے جس کا مات اور خاہر کتاب متداور منت رسوں متدعلی متدعدیہ وسلم کی متابعت کی وجہ ہے صاف ہوج تے ، پئر جوں جوں س کی صفائی بڑھے گر وہ ان بتتی کے سمندر سے نکاتہ ورصفا کی قلب کے سبب اپنے ار وہ ، بنے ختیار اور بنی مشبت وجھوڑتا جائے گا ، سارى خوبيوں كى جرز جناب رسوں لندصلى المدعبية وسلم كى تنائج ہے، آپ صلى لندعبية وسلم کے توں میں بھی اور فعل میں بھی ، چتنہ بھی بندے کا قلب صاف ہوگا وہ جناب رسوں ، مندصلی الله عديه وسلم كي خواب يش زيارت كرے كا كه كل چيز كا آپ صلى الله عديه وسلم ال كوظم فرہ کیں گے اور کی چیز کی مما خت، وہ سرتا یہ قب بن جائے گا، وراس کا جسم یک کن رے ہوج نے گا، وہ بن جائے گا خفا بر ظہور اور صفائی بد کدورت، اس کا خاہر کی پیست ایک کن رے بوجائے گا وروہ مغز بلا پوست رہ جے گا،ال کومعنوی حیثیت سے جنب رسوں الدصلي المدعدية وسلم كي معيت نصيب وركي كاس كا قلب آب صلى المدعية وسلم ي كي معيت میں اور سے صلی القد علیہ وسلم بی کے س منے برو بڑریائے ،اس کا ہاتھ آ ہے صلی مقد علیہ وسلم ك دست مررك بيل بوكا ، جنب رسول المتصلى للدهيد وسلم بى س كر حرف عدم ف معروض کرنے واے واسط بھوں گے، قب سے سب کا ٹکالن (اتنا مشکل کام ہے جیسے ) ائل پهاژون کا اُکھاڑة، س کوم پيون کا ( کوه شکنن ) کيد ون ورخت مشقتون کو برداشت ورآفتیں نازل ہونے پر برو صبر کرنے کی ضرورت بے بتم اس شے کے صب ن بوؤجوتمبارے ماتھ تے ، بی تمبارے مشیمت سے کقرآن برقمل کرو ورمسمان بن جاؤا مبارک ہے تمہارے کے کیا تی مت کے دن معمانوں کے ٹراہ میں رہو ور کافروں کے گروہ میں شامل شاہوؤ ، بزی قبت ہے گر جنت کی زمین بیاس کے درو از ہے ہے ينصن (ال حائے) اور دوزغ كے عبقات و ول شن شابوة ، ورند وحذ كو في كى بوس ميں يا كرنفاق وريا وشرك ففي كي بدولت كل نه كس طقه جنم مين جايز و كے۔ عكسار كي اختيار كرو، نخوت وائے نہ بنو، انکسار کی بعند کیا کر تی ہے اور گئوت نیج اکساتی ہے وینہ بے رسوں ملاصلی القدميسة وملم نے فرہ ماے كه:-

ہے رہیا ہے۔ جس نے اللہ کے وسطے ائٹساری پرتی حق تحق میں اس کو بلند فرم ہے گا۔ مواعظ مصرت شخ عبدالقاور جيلاني برته.

۔ میر، قب ( بو مصفواب ) اپنے پوروگار کی زیارت کیا کر آتھا۔ ان کا تو س چھ کیونکہ بنی فواب ( مجمل کی کیے تھم کی ) وقی نصاوند کی ہے، مذان کی آگھ کی شفاک شیفری تاریخی ہے۔



## بابنمر⊙ کهروسه مستب الاسباب پر بهونه کهاسباب پر

جناب رس اند من الدنديد كلم مصروايت به آپ كل منه ميده كلم فرمايك -آوى ك سوام كو خويوں ش سه يد محى به كد س كام و ترك كروب جوال كومنيد شابو

جی گفت کا اسلام حسن اور سطح ہوتا ہے وہ کا مول پر متا ہداور فیر مفید ہے ۔

۱۰ گردان ہوا رہتا ہے ( آیونک قیر مفید کا مول بالل اور یہ اپیل و گوں کا کا مہ اپنے آتا کی خوشوں کی ہوتا ہے وہ کہ اور یہ اپیل و گوں کا کا مہ خریدان ہوتا ہے اور جس کا اس ہے کہ اس خوشوں ہے اپیل و گئی ان کا کہ موسی اور جس کا اس ہے کہ اس کر وہیں اور اس موروں ہے اپیل اس کر وہیں اور اس موروں ہے اپیل اور کی ای نے ت کے قصد ہے ہو) جل تیرا مشخول ہوال کے کرو فرش ہے ، س کے بعد معرفت کی اور ہے کہ اور اس کے کرو فرش ہے ، س کے بعد معرفت کی ہوت کی اور ہے جس کے بود فرش ہے ، س کے بعد معرفت کی ہوت کی اور ہے جس کے بود فرش ہے ، س کے بعد معرفت کی ہوت کی اور ہے جس کے بود فرش ہے ، س کے بعد معرفت کی ہوت کی ہوت کی گئی ہے گئی ند کیا ہے کہ گؤ فرن ال جس میں معرفت کی ہوت کی ہوت کی گئی تہ کہ ہوت کی ان ہے ہوت کی ان ہے ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت معموم ہوتا ہے کو در دی ان ہے ہوت کی ہو

<sup>(</sup>١) بروزسه شنبه بونت شم متاريخ علا مرجب ٢٠٠١ه ه بمقام مدرسه معوره-

سے بیٹ بیٹ میں بیٹ میں اس کے کہ اصوبے یہ بن ویٹین رکنے والے کے بیا کا میں بیٹ میں رکنے والے کے بیا کا میں بیٹ میں بیٹ کی برزیش ورویز کی بیٹ کی کو بیٹ کی کار کرنے کی بیٹ کی کار کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے بیٹ کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کار کرنے کی کرنے کے بیٹ کی کرنے کے بیٹ کی کرنے کی بیٹ کی کرنے کے بیٹ کار کرنے کی کرنے کے بیٹ ایک کرنے کے بیٹ کی کرنے کے بیٹ ایک کرنے کے بیٹ کار کرنے کی کرنے کے بیٹ کار کرنے کی بیٹ کرنے کے بیٹ کی کرنے کے بیٹ کار کرنے کی بیٹ کرنے کے بیٹ کی کرنے کے بیٹ کرنے کی کرنے کے بیٹ کی کرنے کے بیٹ کرنے کی کرنے کے بیٹ کرنے کے بیٹ کرنے کی کرنے کے بیٹ کی کرنے کے بیٹ کرنے کی کرنے کے بیٹ کرنے کی کرنے کے بیٹ کرنے کی کرنے کے بیٹ کرنے کے بیٹ کرنے کی ک

سخت دن میں کا فروس پراور آمین کی آئیں ہیں۔ تھے پرافسوس اب بوگی آ (جو بچو کردو پوسٹوس کو جزو ضرب اور کار اوال بندیر گویا ہے خدا ہو سے کا دگوی کررہے ہو ) گزاند تھ کی کے کو تدرستین کہ دو ہوں کے کہ'' واقعی شمل می احد ہوں'' یے کا احق تھ بی کا بے جوسٹھم ہے (اور واقع ڈو بعد ) گوٹا فیس ہے اور ای سے موسی حدید کسمال کے سرتھ ہے کا مرفوط کو تا کیو کی اغاظ ہے آ کر فرویو ہے (جس شل می زکاحتی میشن دو جن کے فرویو ہے انتسان :۔ کا احتراب مرکب سے تھے میں کرد

کام فرمایا مهمی ہے مسلم بان کر۔ " ک کے سنگار مثابات ہے جوت اور تھی جاتے وال مندوی ہے فرور کے: -اے مولی اواقعی کمان کی اللہ ہول ۔

ڈئے چین کا پیٹ و سیٹنی ٹیل (جمس کی آو ڈنٹیدرے کا ن شک آری ہے اند بوں) کو کی ڈرشتہ وائس ن پر جمنی ٹیس ہوں ورشن (اورٹس کی) سارے جین کا ھائم بوں۔ مطلب کے ڈوٹون سے اس قول میں (جس واس نے واٹ جس کے فروش میں ہے کہ ہے) کہ شکل می تمہارا ہوا جائم ہوں اور جھے چھوڈ کر ڈوڈ سے خدا ، وٹ کا وگوی ار نے نگا ہے، جیوتا ہے، خدا میں بی ہوں ، ندفر عون سے ندگلوق میں کو کی ؤہر اہموی جب واپئن مصر کے دفت موتکی سر دمی متاریکی رات کی اور حاملنہ کی کی کے در وز ہ کی گونا گوں یریش نی وینگی میں بزے تو ان کا میمان وابقان ظاہر ہوا ( اور عطے نبوت کا سبب بن گیا ) جب وہ تاریکی شب اور لی لی کے س کلیف کے سبب جس میں وہ ہے جاری مبتر تھی جم ك اندج مع يزع تبحل تعالى في ان كے لئے ( يال بي كو د طور ير ) فور خام فر ہیں۔ پئی انہول نے اپنی عادت، ہے کئیے، اپنی آؤت اور اپنے اسباب سے فر مایہ کہتم سب يہيں تفہر و مجھے آگ نظر آ ری ہے (پیة چلاٹ اور تائے کے لئے انگارہ۔ أووبال ہ تا ہوں، سوظا ہری مطلب تو ریٹھا گر وطنی مرادیتھی کہ) ججھے نورنظر آ رہا ہے میرا باطن میرے قلب میرے معنی اور میرے مغز کونور دکھائی وے رہاہے، میری تقدیر (جس میں شى سفارت كايرواندهند درج تحى)اور ميرى (شاى دربار ميس) راويالي ( كاوقت) آئىيا اور ساری مخلوق ہے بے نیازی مجھ کونھیب ہوگئی، ولایت وخلافت ( ک گفڑی) آ گئی، جز ميرے باتھ اور شاخ مجھ سے زخصت ہوئی ، حقیق بادشاہ ميرے باتھ لگا اور (جھون و ۂ یہ نبدار ) پادش ہت رنو چکر ہوئی افرعون کی طرف سے میر، خوف ؤ ور جوااور اب وہ خوف ای (شہنشا دازلی) کی طرف منتقل ہوگیا۔( ، غرض) اپنے متعقبین سے زخصت ہوئے اور انہیں اپنے رٹ کوموٹ کر (اس ٹور کی طرف) چل کھڑے ہوئے ، پئی ضرور ہوا کہ ان کے متعتقین کی حفاظت من کے بعد خوافر مائے (چنا ٹیسب نے وکھولیا کہ ک کا بال بھی کا نہ بو ، ورموی پیفیر بن رسب ہے تہ ہے ایمی حالت مؤمن کی ہے کہ جب حق تعال س کو متن بن تااورائے ورواز وُقرب کی طرف بالیتا ہے تواس کا قب (حیران ہوئر ) وائیں بانی اورآئے بیجیے درط ف نگاہ الآے (کہ بیروشیٰ مدح نظر آئی) ہی تن تندن کی جہت نے سواس ری جہتیں مسدود یا تاہے ، تبش ی بداوے کا لیقین کرتا وراہیے ننس اور ا پی خوابش، اینے اعضاء، اپنی هادت، اپنے متعقبین اور جس هلاتے ہے بھی واسط تھا ب سے خطاب کرتا ہے کہ (صاحبوا رخصت ہوؤ) میں نے اپنے پروردگار بی جانب ست ڙ ب کا ٺور د مکيوبيا ہے، موہين اس اُن طرف جا تا ٻون اور مجھايو وٺن ٽھيب بوا ٿو آهيار مي هم ف وت " کال گا ( کیقر کونکی این کے فریل ریبر کی کرون کا درندا ہے تھے ہے کہ وی اُتر . وه حاول کارغوش وود ناه ور بالنیها در سراب اور جمعه خوبشات ورفصت برویتان. م و يداادر برمفنون أوا وداع كبتاه رصائع ك طرف مفر افتياد أرتاب، بس ضروري بات ب کر چن تعانی اس کے بیوی بچوں ور جمله اس بے کا فیل و کارس زیے بعض احوں رزئے درہے میں بوتے ہیں جو دُور وا وں سے مخفی رکھے جاتے ہیں نہ کہ باس وا ول ہے، ن ے چھیائے جاتے ہیں جن کے ساتھ بغض ئے ندکہ بن سے جن کے ساتھ مجت ہے، ا كثرول سنة تخفى أن رئع جات بيااورشاذ وزافراد ين بين (س ير مجوب م بي افراد ہوتے ہیں) قلب جس وقت دُرست اورصاف ہوجا تات تو ہر چھ جانب سے ندائ حق منتاے (اس لئے کہ ندحق تعالی مکان متمکن ہاورندہ س کے کلام کی آواز کسی خاص جانب میں محدود ہو حکتی ہے، اوروہ نبی ورسول اور صدیق و وں کی نداؤں کوسنتا ہے اوراس کی موت اس کی دُوری میں اس کی شاد مانی اس کے ساتھ مر گوٹی رکھنے میں ہے کہ اس پر تی نغ بن کر ہر ثن کے ہے، نیاز بن جاتا ہے، مرید ( نیعنی طالب ومحتِ ) کی خوشنودی طاعتوں میں ے اور عارف مطلوب ( یعنی محبوب ) کی خوشنو دی قرب خداوندی میں ، اے صاحب تسنع! یہ چیز کیا ہے جس پرتو ( ریجھا ہوا ) ہے، یہ ( ول یت وقر بحق کا ) کا مُفْس وخواہش وطبیعت و جہالت اور گلول برنظر ہوتے ہوئے دونوں کوروز ہ رکھنے راتوں کو تبجد بڑھنے اور کھانے يہنے میں تنگی ورکاوٹ پن برتے سے پورانیس بوا کرتا،اس سے و بھی تجھی تہیں آئے گا، چھو یرافسور افخلص بن اور (بایندی اساب ہے) رہائی حاصل کر (طاب) صادق بن کہ وصول وقرب نصيب موگا، اين همت بلندر كه كه بلندي حاصل موگر ، شان تسليم اختيار كركه (س کھے) تیرے حوالے کردیا جائے گا ( قضاء وقدر کی ) موافقت کر ( قضاء وقدر خادم بن کر) تیری موافقت کرنے لگیں گی۔ (خدا کو) خوش کر کہ (ہر چیز ) تجھ سے راضی رہے كُلُي ،شروع توكر تحيل حق تعالى فرمائ كا-بار إله اتو آخرت مين بماركامول كافيل ہن حاور ہم کو ہمار نے نفول اور مخلوق میں کسی ایک کے بھی حوالے ندکر۔ جنب رسول اللہ صلى القدعلية وسلم بروايت بي آب صلى القدعد وسلم في فرما يد كرُ حَلَّ تَعَالَ جِرِيلٌ وَحَلَّم د یا کرتاہے کہ اے جبر مل افغال شخص کوملا وَاورفلال وَاعْنَ "اس کی دوتفیریں تیں ، آیب مید كَهُ فَي عِمْكِ } ' فيه دو ( كه كم بسة بمؤرر ياخت عن سنَّة ) اورفلا شَحْف يَنْ مُباب وال

دو ( كرآر مرر ب) يومحب تو يونكه ميري مجت كامدى بناب ال كنفرور بي كريس س ے جن کرہ ں ۱۱ راس کو ( ثبوت پر نبوت چیش کرنے کے لئے ) اس کی جگہ یہ کھڑا رکھوں یباں تک کرمیرے فقیارے ماتھائ کے وجود کے ہے اس (کے درخت وجود ) ہے چیوٹ جاوس س کو کھڑ رکھو یہاں تک کہ اس کو دعوے کا ثبوت واضح بوجائے یہاں تک کداس کی محبت ثابت ہوجائے اور فدن شخص کوسد دواس لئے کدوہ محبوب ہے مدتوں اس ف مشقت أنحالي جاس كے ياس مير ب فيرش سے يجي بھي والنمين رباس كى مجت میرے ہے متحدین گی اوراس کا دعوی اور ولیٹس اور وقاء عمید یا پیٹھوت کو پیٹی گیا ہے اب میر ا نمبراورمیری وعده وفائی کا وقت کیا ہے وہ مبمات ہے ادرمہمان سے نہ خدمت لی جایا کرتی ب ندمشقت، بین اس کواینے لطف کی گود میں سد وَل گا اور اینے فضل کے دستر خوان ہم بٹھادوں گا، میں اپنے قرب ہے اس کو مانوس بناؤں گا اورا غمیار کی نظروں ہے اس کو مانس ر کھوں گا،اس کی محب<sup>ہ مص</sup>یح ہوچک ہے اور جب محب<sup>ہ صبی</sup>ح ہوجاتی ہے تو سکیف زائل ہوجاتی ہے۔ ذوسری تغییر ہیہے کہ فلان (بدرین ، دیا کار) کوسلا دو کیونکہ مجھے اس کی آو زیا گوار گزرتی ہے اور فلال (مخصص تہجیرگزارکو) اُٹھاوو کیونکہ جھے کواس کی آواز کا سنتا پیا رامعلوم ہوتا ہے، محت جومجوب بنمآ ہے تواس وقت بنمآ ہے جبکدائ کا قب اپنے مولی کے ماسواسے یاک ہوجائے جس وقت اس کی تو حیداس کا توکل اس کا ایقان اور اس کی معرفت کافل ہوجاتی ہے تواس وقت وہ محبوب بن جاتا ہے کہ مشقت اس سے جاتی رہتی ہے اور راحت آ جاتی ہے، کو کی شخص جو کسی بادشاہ ہے مبت کرے اور دونوں کے درمیان بہت وُ ور کا فصل بو (تو آخر کارجب)اس کا غلبہوتا ہے تو سراسید ویریشان اس کے شہر کا رُخ کر کے نگل یر تا ہے کہ چینے بیں دنوں کوراتوں سے بلاتا (اوراگا تارسفر بیس کخلے بحر بھی کہیں گفہر تا پسندنہیں كرتا) طرح طرح كى مضقتين اور خطرات برداشت كرتا باور (اس شوق مين كه )كى طرح اس کے گھر کے درواز ہے تک پہنچ جائے ، اس کو نہ کھانا احجما مگنا ہے نہ بیٹا ، اور ہر بادشاه کوچھی اس کے حال کی خبر ہوتی ہے ( کہ ہمارافلاں عاشق بھوکا پیاسا بیاب قطع کرتا ہوا آرہ ہے) تواس کے خدمت گاریں کے (استقبال) کے بے نکلتے ہیں، پین اس کوخش آمدید کت او سرام کی طرف و تھوں واٹنے کے جاتے میں واس کا میل کچیل اور سے ور

ن وعمده ے عمدہ بیان بیانت (خوشیولگا کر)ان گومنظر کرتے اور بادشاہ کے سامنے ال ' وعاضر کردیتے میں ، چک وواک وآر مے ہٹھا تا ، اس سے میٹھی میٹھی ہاتیں کرتا ، س کا ہاں و میمتاے( کیکھوجھرے زوئے میں کیا ٹزرگ؟)اس کے بعد بی نسین سے نسین سَيْعُ س كَى زوجيت مِين وية ، اسينغ ملك كا يُولَى حصد ( جا تيم بناكر ) اس يُو . نعام ميس بخشّ ے ( کرچاؤاں کا نتظام کرو)اوروہ اس کاممحبوب بن جاتا ہے۔ اب ( تم بنی بتاؤ) کیا س كَ بعدَ كَثَمَ كَا حُوفُ ما تحفَّانِ باتَّى رے گا؟ باووا ہے وائن كى طرف وائي آ ن أن أرز و ئرے گا؟ بحد ایت (منعم ومحبوب بادشوہ) کے فراق کُ س هر ن تمنو کرنے گاہے جَبُعہ اس كنزويك بارمون ومعتمد بن دكاب ميقب جب حق تعال تك بُنيَّ جا تا ہے قاس كا قرب ومن حات ميں رائخ اوراس كنز ويك صاحب امن بن جا تاہے، بين اس ويھوڑ كر فيه ول في طرف وابين آف كالمتمني نبيل بوتا اور قلب كاسر مرتبه تك يبنينا فرائض كالا كرے، حرم ورمشتبر چيزوں سے زكا رہنے، مہات وحدال كا خوبهش وشہوت كے بغير استعال مُرئے اور چرا تقوی اور کال زُید اختیار مُرنے سے جوکا کہ ہ سوی ابند کوتر ک اور نفس وخور بش وشيط ن كى مى غت كر اورقب كوتمام محوق بي ك بناك وربيك مدح وة م اورعطاومُ ع اور پَقِره وْ هيچه (اس كَنزو يَب ) برابر بوج نمِي واس (طريقت ) كا بتدا تواس مضمون کی شہادت ہے کہ کوئی معبود نیس بجزامقد کے،اور اثبتہ پھر ( یعنی جا ندی سونے ) اور کے ڈھیوں کا مسامی ہی جاتا ہے، حسیحتی کا تھے ورست اور ہے ہی پرورا کارے متص وجاتا ہے ان کے زوا کی اچاری مونے کے) چر ورثی کے ڈھیے بربر بو پات میں، نیز مدن اوروم، بیوری وتندرتی ، قرنگری وغنسی ورونیا کا سامنے آنا وریانی وید، سب میاوی بن جاتا ہے، جس کے بیاحات صحیح ہوگئی س کا نخس ورخو مش مرباتي ورس ك هبيعت أن حرارت بحد جاتي اورس كاشيطات اس كافتيق جوب تاب، ونيا اورا أل أنياس كقلب كرو بالتي ورآخرت وريل خرب سنزو أيد ما تفحت ان جاتے ہیں، ان کے بعدووان وول ہے جی اُن مجیستا اور ہے موں کی حرف متاجہ و جاتا ہے ، س کے قب کے کھول کے درمیان ایک وید دوجاتا ہے کہ وہ س جی 

ب تا اور ایک نارے ہوکراس کے لئے رات شاق کرویتے اوراس کےصدق کی آگ اور ہ ہوں کی جیست ہے بھائتے ہیں، جس نے سے بید رست جوجا تا ہے و نداس وکولی اوا ہے۔ و نے وہ سکتا ہے اور نہ س کو وکی رو نے و یہ روک سکتا ہے، نہ اس کا (سرد ری) جمعند ( كى نى غت كى نى غت ت ) ، بى ياج سَن ب ندائ كَشَرُ وَتَست دى جا عَتى ب ندس كے چيجات وال پرندكوجيك مياج سكتا ہے، نداس في ششير قرحيد مث سكتي نداس ك قدم بائ اخلاص تحك على منه، س كا كام الديرة شور بهوتا ب، نه س كرم من ئونى درواز ويقل قديم ريتات مررب درواز به او قض أزج ته اورمار به اطراف کھل جاتے بین کوئی چیز بھی اس کے سامنے میں مختر تی مید باتک کے ویرا روگا ر کے سامنے مخمرت ہے، پن وہ اس برشفقت فرہ تا اور اس کو اپنی گود میں سدیت ہے کہ اپنا تفل اس کا كان الله الا عن النافض ال كاي في الراقت ال والا الذي ميم آتى عيم كوندكى بندے کا مختوق کی طرف آنا) بن کی دوران کے مکٹ کی بہبود کی سبب ہوتا ہے اور س بندے کی باد شہرت جو خدا تک پہنچ سااہ رخدا کواس کے ماری گلول کے شفل کور کینے دیا ہے، ساری تحقق حق تعاں کے دروازے تک پہنچ نے کے بیدراٹ ھے کرائے وال ( نشیب افراز ہے ) باخبر درمیونی واسطی اور رہبر بن جا تا ہے، پئر اس وقت وہ ما مکنوت میں معظم ( ک فعابے) کار، جاتا ہے کہ سراری محلوق س ئے قعب کے ملوؤں کے نیچ ہوتی اور اس سب اس برخی (حمایت) به منتفع بودیات میں۔ (اے نامی اوز!) جوائی مت مرہ ۔ وایک چنا کا دعوی کرر ہاہے جو تھے کا حاصل نہیں اور تیرے یا سے نہیں کیٹنٹی ، تیری حاست سے ہے کہ تیرانٹس بھی پر قبضہ جمانے ہوئے اور تھوق اور دنیا سب تیرے قب میں بھری ہوئی ے ایب اوول تیم ہے تھے میں تی تھا ہے ایک تی اور بنی بوٹی ہیں، تو مندوا وں کی تنتی اور شرے جی فارق ہے، جس کی حرف اشارہ کررہ ہوں اُ سرقوہ ہات پہنچنا جاہتاہے ق ہے قلب کو جمعہ اشیاء ہے یا ک کرٹے میں مشقول ہو، الحامات کی قبیل کر اور ممتو ہات ہے باز آ اور لقتر پر مصایر تن اور دنیا کواہے وں سے تکان اور اس کے سٹے میرے وس آ تاکے بین تجھ ہے یا تین کروں اور اس ہے برے کی بات بھائے واپ کے اپنا ایا توجھ

بت و جابت عدد آخد وحاصل بوجات في اوراس سے مصع و وعظ كمنا بكواس الى بواس ے۔ فسور اتین بدویت کے ایک تقے کا اگر قوط جت مند ہو، ماایک والہ جاتارے و ذر سابره يش فرق ج \_ و قيامت آج تي به اورتوحق تعالى يراعتراض كرة اوراي في لى يج رائى دريبيت مين بين غض كالآب، دراين ندس وريغيم وراوخت ست كنيا نگتے۔ اُبر قوصاحب متل اور بید رق وم اقباد کے مرود میں سے ہوتا قرحتی تعالی کے س من من من من من و تراك أن من جمله أن أولية في من فحت مسلحت أبحقا موافقت كرة المن زعت له رتاء او شُكرَرُ و بليّا اور واللي ربّانا و طن له جو الرسكوت الخليا ركزتا وال وقت (میں جملے مریات اوری کی جاتیں اور) مجھے کہا جاتا کے '' کیا اللہ اپنے بندے کو كافي نبين؟ ` عجد وزار المبرئر كرية بين كانا نصيب بوكا الوحق تعالى عدواقف نیں ہے،اً مراس ہے و قف ہوتا قواس پڑھیے دو مروں ہے بھی نہ کرتا، اگرقو س النّف ہوتا تو س کے سامنے ًونگا ہور جتا ور نداس سے پیچھ و مُمّل اور نہ بنی و یہ میں اصر ر ارتال اس كرموافقت كرتا ( كرجب حياسا اورجتن حياس اورس كرس تحد صابرين ربتا جب تعلق تو تزكية نشس كا فتان بي وعش عن كام من ( كيامتنان ك بغير تزكينين بوسكاً) اس كا برنعل مصلحت عب تجوزواز وتاب تاكرو كيم كدة كيس كام رتاب؟ تين ب في فره تا يه يَهْ وَ سَ يَعْدِ مِن سَدِيدِ عَلَيْ بِكَلِي سِهِ إِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا ی نہیں کہ وہ تھے وا کھے رہائے ورتیرے حال سے وہ آنف ہے؟ کیا تھے معدر نہیں کہ مزود ، دِبِشَ أَنَ مَا كَانَ مِنْ (حزمورَ كَا فَاصْرِرَبِهِ) زور مرح دور أني النَّفْ سَفِيرَةِ مِيا أَن فَاحْرَض وم تماقت ع جما جي جال عقولور وو مكان عاكال ويج المناار سام باج تاب بريبان ارتفاض كن ففرات عن جب تك مؤمن كالكب بين حرص وطمع يا تناسا ير گلوق میں سے کی کا خوف یو ک سے وقع ہوگ، س کا یدن کال شاموگا، بیضمون اس ئے نے مروقت کے قروور صول وفروٹ میں غور کرئے ور غیبا و و مرسین و صاحبین کے ور سے ما پینے سے میں ہولا کے لی تال کے روں ن واشموں کے باتھوں سے تکا، ور ن ئے متاہدے جس ن کن مدوقہ مانی، ن کے ن بے جمعہ معامدت میں شاش ور منجات ول التي المحمد فور ألكرية وكال ورث وجوانات ورواني قلب تالله ب وجوالي مي وجن

اور انسان ورفرشته اورساری بی مخلوق فر موش بوج تی به و رصرف حق تحاق بی داره جا تا ے، ورا سے تلب ورا شخص محلوق سے اتنا بے بین جاتا ہے کہ ویا کہ اس کے سور کو لی محلوق ے بی نہیں ، اورس ری محقوق میں صرف ای کو ( حاعث والدان ) تعم بواے اور گویدی کو مرات سے روکا گیا ہے، اس کی برائ کے اخوات ہوئے یں وراکو سردی تکایف کا ہو جو اور ای کے قب اور باطن ک گرون پر ہے، پیخلف ۔ قسم تکلیفوں کے پہرڑوں کو یوں بھتا ہے کہ آکلیف دہندہ ( خد وند تی ں ) کے پیغامت میں، تارا بی غلامی وخدمت گاری کا ثبوت و ہے ئے ئے ان کو ٹھا بیتا ہے، بیرصال بن جاتا ہے تخلوق کا،اور خاتی جس ش در وال بن جا تا ال كا الطبيب بن جات ال كا المخلول حق قع في تك ينتي كا دروازہ اوران کے اور خدا کے ورمین شغیر بن جاتا ہے، یہ آفتاب بن جاتا ہے کہ لوگ خدا تک تبنیخ کے رائے میں اس کی روش سے جیتے ہیں ایٹھول کا آب والندن جا تا ہے، پس اس سے غیرط طرفیس ہوتا اس کی ساری فکر محلوق کی جبیودی ہے، اواسے نشس کو مجلول جاتا ب، ير بوج تاب كويا كرنداس ونش ب، ندجيعت، ندكو في خوابش، كعان بين ، ببنناسب بهد ويتا إن ين الله و كو كوو ف وال اور ين رب كالخلوق ويا در تصفى وال من جواتا ب وراینے قلب کے امترارے اپنے نئس ورمخوق سب سے وہر نکل جرتا ہے اوراپنے يروردگار كساتھ باقى رہتاہ، س كى سارى قارس مخلوق كوفش بېنچ ناہے، وراس ف ايے غس،اپنے پروردگار کی قضہ وللدرئے ہتھ کوسونپ ویداوراپنے "پ سے واکل مکسو ہوگید. ب ایفیت اس (ومنذ ) کی جوگلول کورو زے تک تھنے اے ن خدمت برقائم ہے ، ق بو، ہوں حق تعالی اور اس کے رمولول ور س تاوید، ور س کی مخلوق میں س کے خاص بندوں سے واقف ہے، قر دعوی کرتا ہے زید کا جانکہ رفیت سے جمرا ہو ہے، تیرا زیدا یا ج ے کہ س کے قدم ی نہیں ، تیری سرری رغبت و نیا او تفوق کے متعق سے اورائے بروردگار نَ رَغِبَ تِجْهُ وَ رَا بَهِي نَبِينٍ ، مير ب س من هَرْ بوز اختيار كراوراو به نيك مَّاني اوراد ب عاصل كرتا كه يل بھوكوتى برب سے آگاہ كروں اوران تك يَنْفِيخ كارات تھوكوبتل ؤر، تکبر کا س ایدن ہے اُ تاراور واضع کا س س بہن ، عا بزی اختیار کرتا کے عثت یائے ور وَّ صَعْحَ كُرِيًّا كَدِرِ حِتْ نَفِيبِ بِورَجِي حِن بِراورجِسُ يَفِيتُ مِن قِتْ سِبِ بُورٌ، أَي بُورَ

ے کماتی تحال س ل طرف و نکھے کا جھی ٹیس اندوت بیرن کے عمال ہے ٹیس کو سرتی بلند وال قلب أله عمال اورائ سے بعد بدن أله الله اوروں جو باتب آيا مرتى سے ما تارب أي المحصى المدهيد ومم اليناسين حرف الثار وكرك في ما يرت على كدرُ مديها ہوتا ہے، تنتو کی یہاں ہوتا ہے، اخداش یہاں ہوتا ہے۔ چوشخص فدر کا حالب ہوار کو عيابنا كه مشارثاً كالدمور ك ينج كن زمين بن جائه وومشاركاً الونسا؟ ووجهول ف و نیا ور تفوق کوچھوڑ دیا، دونوں ورخصت کر مے اورعش سے یہ کرفرش تک سب کوا ودائ کبر چکے ، جنھول نے ساری چیز و کوچیوڑا ورایبار خصت کیا کدائ ک صف بھی و پیل تی ند ہوئی، انہوں نے ساری مخلوق کورخصت کردیا ور ن کے نقوش جی سی ( رخصت رره و) تكول شرواخل ين وان كي ستى م حاست شراييند يروره كارك ما تهدي. وونش ہے نئس کے موجود ہوئے ہوئے حل تعان کی مجت کا مد کی ہوہ وہوئی اور مذیات میں مبتدا ے، اَسْ بن جون عابد وز برففوق ك بندك ورففوق وشر أيك خدا تجحظ والے ميں، سب بر بجروسهٔ برو ورنه ن يُوش يَب مجهو ، ورندان براعته در هو، ورندتم بيري تعالى نار عن ہوگا چومستِ ارسیا اوراسیات کا بیدا کرنے والہ اوران میں تصرف فریائے وا یا ہے، اللدكي كتاب اوراس يغيب صعى مندهيه وسم ف سنت ك تباع مرف وا و ساكا مقيد وبيب ''یکوار یا طبعہ قبطہ ترمیتی ( بیکہ حق تعلق قبط کرتا ہے وا۔ طبیعوار کے )اور آ ک باطبیع نین جاتی فکہ فق تیانی جاتا ہے اس کے ذریعے ہے، اور کھانا اٹی ذات ہے ( ک کا ) بيت نيس جُرة بَد فق عن بيت بُع مّا يها أن كرا عظات، ورون في طبيت يه ( ك و) مع المنيس رة بلديم ببرت والحق عن باورياني عديب يمي هار ہے جمعہ اس کا اُولَی جنس کیوں نہ ہوکہ القد تحاق ان کے اندر ور ن کے و سطے ہے تعرف فرمانات، وراسب س كے ماتھ ش آ۔ بين كدان كـ ارجے ت جوج ہے کرے (خواہ عادت کے موافق وی کام لے جن کے نئے ان کو تجویز کیا ہے واس کے فَ فِي سِ مِن ) مِن جِبَ مِنْ وَ وَهِ مَقْتِقَت مِن وَقِي سِيَةً وَاسِيَّ جَمْدُ أَمُورِ مِن مَمَ إِسَ لِي هر ف رجوعً أيون نبيش َ مرت، اورا بي ضرورت اي ير يَون نبيش تيوز ت، اورا پي م ه ات بين اي ويكانه ويكما أيون نهيس تيجية ؟ بات با عل تعلى جولي ت، كي صاحب على بير

191 مواعظ حضرت يشخ عبدالقاور جيد في مرشيه

بھی گئیس ہے، شیف کوق شرون کافی ہے، ہتند مُو بخی ہے بینے کی حاجت بوتی ہے، اللہ كى طاعت روكيونكہ جوس كى اطاعت كرتاہے وواس وعرفت بخش ہے، س كى نافر مانی نه کرو، جو س کی نافر مانی کرتاہے وہ اس کوڑسو کرتا ہے، مدد کرنا اور محروم رکھنا ای ك بالدين ع، حل كوج بتا عدد فرا كراز الديت ويت ورجى كوج بتا عم ع

الأت بخفاع، ورص ويوبتاع جمل عاد يل كرتاع، حمد ويوبتا عقرب وعرا معزز بناتا ہے اور جس کوج ہتا ہے دُور فر ما کرخوار کرتا ہے۔



## ابنبر۞ ایک مسلمان دُوسرے مسلمان کا آئینہ ہے

( بچرتقریر کے بعد جنگہ سی سائل نے فیاطر کے متعلق سوال کیا قوفرہ ہا) تو کیا ب كرخواط كيا بين التي يخوط و شيطان اهبيت ، خوا بش كنس ورؤنه كي طرف ت میں اتنے قروی ہے جو بے چین بنا ۔ بتے خاطر بھی تی گفری کی چنس میں ہے کہ کہ جو آدائ مل مرع (وسے بی خط ت یدا ہوں گے )۔ فاط حق صرف ک قلب میں آ و کرتا ہے جو ماسوی ہے خالی ہو۔ چٹا نچے فرمایا کہ جم ٹیلیں گے تقرائی کوجس کے بیس پٹامال يا من ك، جب حق تعال وراس كا ذكرتيم بيان جوكاتو ، كا ماتيم اللب ال كرقب ہے ہرین ہوجا کا ،اور شیطان وقو آش نفس اور ڈنیا کے خطرت تیرے یاں سے بھاک ه كس بيء ونها كا خواهر جدي آخرت كاخواهر جدا إفريخ كاخوطر جد اور في عنى كا فوظ جدا، ول سي على مب المجيد ورك فواط في عقر ريان عاجت ے، تو خواط ننس، خواصر خوابش نئس، خواطر شيف ن اور خواطر و نيات راث پھیرے کا تو آخرت کا خواطر تیرے یوں آئے گا، اوران کے بعد فرشتے کا خواطر ورسب ے خرین خواصر ال بن اللہ اللہ كا وادوى اصل مقصودے، جب قعب ورست بوتات ق وہ خواطر کے یا س ق قف کرم اوراس سے ہی جہت ہے کہ تو کوٹ خواصرے اور کس کی حرف ہے ے؟ چی ووجواب دیتے کیش فیر باخوط جوں کرفل تھاں و طرف ہے آ بر جا ب میں نیج خواہ دوست ہوں جق تی کی تھے ہے بحت فر ہائے۔ (میں شریک ) سفیر ہول اوراً حوال نوت میں ہے شراحصہ بول ۔

سائب ز دواحق تون کا معرفت کارب در این الفود و خولی کار یزید، الفود و خولی کار یزید، جب قر سان عاصت زیاد از سائل قود و قود فیل معرفت بخشگا، کاف بناب رسول (۱) تاریخ ما مرجب و سعود مقامه در ساعوده

التدسلي التدعنية وتعم في قرمايات كه: -

بلدو جب سے بروردگاری عاعت رہائے واحل تحال س وائی معرفت بخشائے۔

ہاں جب ووائن کی احاعت جیوز میٹھتا ہے تو اومع فٹ کو س کے قلب ہے تھینتائیں بکدیں وی کے قب میں قائم رہے دیتا ہے کہ بروز قیامت اس کے ذریعے ے اس پر اٹرام قائم فروٹ ور کیے کہ بی نے تھے کو بنی معرفت ہے میں زکیا اور چھے کو معرفت عطا کرے تھے برفض فرمایا، کچر قریب اپنی آگا جی برعمل کیوں نہ کیا <sup>9</sup> صاحب ز دے! تیرے نفاق حراری وسانی ورریا کاری کے بدے سے چیروزروٹرے مکیٹروں میں پوندلگائے ،موٹڈ ھے سکیٹر نے وررونی صورت بنانے ہے تھے کوٹل تی ں ذرابھی یا تھاند آئے گا، یہ ہرری، تیں تیرے نفس، تیرے شیعان ورفلول وُٹم یک خدا تجھنے اور ن ہے و نیا کمانے کی ہوئ کے سبب بیں۔ ( تجھتم برے بعد فرمایا) ینے وحقیر سمجھ اور اپنے حاب کونٹی رکھ ورای برتانخ رہ بہاں تک کہ تھے کو (خداعی کی طرف سے ) حکم ہوکہ اینے رب کی نعت کوظ مرکز۔ این شیعون ہے جب کوئی مر مت عام ہوتی تو فروی کرت کہ:-

ر دھوکا ہے اور شیط ٹی تعربے ( تا کہ میر پے نئس میں بزرگ کا خیال وال کرجھ کوتاہ کرے)۔

وہ ہر مت کے متعلق کہی فریاتے رہے میں تک کدان ہے کہا گیا کہ:-كون تم اوركون تمبارا؟ بهارى نعمت جوتم ير بمواكر ١٥٠ كوبيان کیا کرو۔

حفزت موی علید سرم بے ہے بروردگارے مناجت میں عرض کیا کہ بار غداد! كچه جحة وُلِصِيحة فروسةَ عِنْ عَدِي مِنْ ارشُوافِر والا كه مين تم كوايل صب متعلق فیسحت کرتا ہوں'' چارم شد حفرت موک نے بھی سواں نیا دور ہم مرشد ن کو پکی ارشاد ہوا، ور وي بهن جواب مترر بانه يول فرما يا كهُ نياطب كرو ورنه بدكة خرت طلب كروكه يان كو وں ارش وہوتا تھا کہ میں تم کوفییت کرتا ہوں کہ ہے کی جاعت کرو ورمعصیت چیوڑ وہ میں تم ۔ پوفیسے تا برتا ہوں کہ بھے وہ حدد کیا تجھواہ رہر ہے ہی نے مل کرو میں آتم کوفیسے تا برتا

اےمعابداورضوّت خانے والو! آؤمیرے وعفہ کا کچھ وّ ذا نقبہ چکھو،اگر جہا یک تی غظے یوں نہ ہوا ایک دن پر بفتہ تھ قومیر کی صحبت میں رہوا کیا جب سے کہ وہ ہات سیکھ جا ا جوتم كومود مند بوگ ، تم ير فسول ك كشتم يل بول در بول بل بين ..ي: ضوت فا ول میں بینے جانے ہے معمنیں آیا کرتا ہجھ پرافسوں! علم اور عام ماثل کی حدث میں اتبا چل کہ عالت رفتار باقی ندرے ۱۱ تا چل که دوؤں پڈیوں چینے ہے جواب دے دیں ، ہی جب تحک جائے قابیخہ جااور ہے طام ہے چل اس کے جعدا ہے قلب اور باعن ہے، جب ق خام وباطنام طرن تحب كر بينه جائے وُل وروشش كرنا جو تيما كام قعا، يورا بوجائے گا، تب ) حق تعان فر ف ہے قرب وروسول کے فار جب تیرے قلب کے قدم باکار ور فدا ك طرف صغ من أق تمن فتم بوج من توبية عن خدائة يب بوجات ك ألا في عند يَّل سُ وقت (اڀنَ آڀُ والن َ ) ٽوا ڀُر ور( \* سَتَ ڀَرِ ) پڙاره، ٽواووه ( جُھُوو ۽ بد بنائر ) جنگل میں تیرے نے ضوت فیانہ قمیر فریائے پیل (زرو مجرزین کر ) تجھ کو ویرانے میں بني إلى المُحْدُول النب رسول بناكر ) " ودل أن طف و حرَّن . ب وردُنيو " خرت وجنت ا لبان ارماد مكدورون كوتيري خدمت بين كفره كردي، جب كابند كاللب ورست بوج التي قوديت ورايبت أل ك يال آلي عداور يوجه ويل وويواي فراك (مال متارًا) ہیں سب اس پر چیش کیا جاتا ہے اور اس کے باطن اور اندرون کی صفائی اور قلب کی فرانیت اورشای تقتب کی وجہے زشن وآ سان اوران کے باشندے اس کے ( ترقی عمر و

صان آن فدات ) سان شرک کیا کت تین (س کافر رکت کار رکت کیا کتین تین کے سے اسان کی فدات ) سارہ و در بیان کتین تی ہے اس میں اس اس میں اس اس میں اس اس میں اس می

الله والے اعمال بچا ۔ تے ٹین جو پچوان سے من پڑتا ہے اور ان کے دِل طائف رہنے میں۔

لدم منگوه عدة ادران کے ایمان کے مربع مرضت اتان رمت ہے تقریری بن خامہ فاق ہے اور اس و جنت و مدیک من منطوق کش مرا القدرت بین باقری ہوسٹ ان بن کتھوں ورہائن کے مصاور ہوتا ہیں، ان ملک ہے تھی ہوسے فوہ ہائٹ و ہائٹ و میکن کا دراہ الی سے نسست اور پی و رساعت نے بخت پر جین ہو ہے ورپ تشکر و جمکن کا دراہ الی سے نسست اور گلول کا اصداح کرنے کے سازشن کش ( جوارہ ک ) چین سے جو ہے۔

میں نے جنت اور انسان وعرف ک نے پیدا کو ہے تا کہ وہ میر کی عبادت کریں۔

تم اس منهون وکن کیتے اور ان چین وہ چینکر اور جی کران کی موات کیا تا اس میں اس کی موات کیا تا اس میں موات کیا ت پیٹے ہو اور اس مدک پہنچائے والے استان کی طوالحوال بیٹ میں کا مواقع کی اللہ کی کی مائد کی عموان کی کی کرتا وواقیوں لوگوں میں وطل ہے جن کواس کا چینکس کے واقع اس پیر ک کے جو لوگھی اور ان اللہ اس کو انسان مواقع کے اور موات کی کے اور انسان کا جو اور استان کی کھی تا ہو اور انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کی انسان کو انسان کو انسان کی جو انسان کا جو انسان کی انسان کو انسان کی انسان کی کھی کرتا ہو ہوئی ہوئی کی کھی کرتا ہوئی کا کرتا ہوئی کی کھی کا کہ کا کہ کرتا ہوئی کی کھی کرتا ہوئی کی کھی کرتا ہوئی کی کھی کرتا ہوئی کی کھی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کھی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کھی کرتا ہوئی کرتا ہ

صدب زاده اس سے بعد ہائی اموره درجت من کا کھٹن کی تقان تک جینچ اور سے دروازے پر خز بوج ہے ور ن چیرہ درنا ہان رحات سے حاقات کرنے کے بعد ہی جو ممال کو سے جو عال کو سے جو کے واقع کی حال کے دروازے کی افغان کے دروازے سے کتابج ہے گا اور گروان ججائے چارے اوب کے مماتھ جرافت وہاں کو ر بن لا قریم ہے چھر و قلب کے سبٹ دوران و عول دیا جب گا ور تینی کے گا تھے کو جو گئی نیسینچہ ادر قریب بر سے گئے تو جو کی قریب بر سے گا (لفٹ و کو دیش ) سما ہے گا تھے کو جو گئی سمب کا (وُرُن بند ہے کا) تیم استقد بر سے کا جو گئی سنگھ ر کر سے کا مرحد ملک کا جو بھی سمبر صاف کے اور چیز بیٹ کا مینی سر مرد کر در سے گا امنی تھیب نے بات کا دبائیں کہ ہے جو گئی پائیس کر ہے ، ادر کا اس کے جو گئی کا اس کر سے گا ہے تی تی تی ٹی ہے بن کر جر شمری گونتوں سے تھے کہ اللا الل کر دے گا۔

ب اسلام مزے عاقب آخر کہا ہو؟ جس مشون کی حرف میں اشارہ مردیا ہوں تہدوں اور شن ورغی سے خاتور آخر کہاں ہو؟ جس مشون کی حرف میں اسان کا م سے

تی کہ یہوں اور شن ورغی سے کہا کہ کا حاصل ہوں کا (سویہ نیاں مام ہے) اس مشون کو خرورت ہے صدق کی اور گزر دہائے تقدیم کے چھر مرکز کی ، جبکہ تو تو تحری و حالیت کی خاتورش سے تو بیٹر کا ورزائے ہی ہوائی کی حاصہ ہوں اور چھی اور گارتی چھر کم کی خاتورش سے تو بیٹر کے اور درزائے ہی کی حاصہ بھی ہوں اور نیکلوں کا رئے لے گارتی چھر کم کی خات آ کے اور دیا ہوئی کی محاصب بھی ہوتا ان بھی جو اس میں پہلے حقوق تھا ہیں تو اس گی اس خواجش دیجھوں نے اور میان کی مصرحیت کی کا میں میں کہا حقوق تھا ہیں تو اس گی اس خواجش دیکھوں نے کہا در اسان کے ورد ( ارام ) دیکھو کہی گرار آزان استانی مصرحیت پی اسان کی اس میں بھی جو تھی ہے۔

جمولیہ کی میں ، بھویا، وران کے متعلقین میں سے ان کے بیار کوئی ندر ہا بجوان ک بیوی کے، وولو وں فرمت کر کے ( پچھے کلے کما تیں ) اور خور ک ( خرید کر )ان کے یاس کے ، تی تھیں ،اس کے بعد ( مرض جذام میں جنال فرہ کر )ان کا گوشت ،ان کی تھاں اور ٹ ک لوت بھی نے ں، ورصرف کان، آ تکھاور دن رہنے دیا، ان کے متعلق اپنی جیب جیب قد رتیل دکھا کمی ( کہ بکشت ماں واون دوختم وخدم والحسین و رکیس پیٹیبر چند تل روز میس استخوان محض اور ہے موس وقم سرین گیا ) جایں جمدوہ حق تعالی کواٹی زبان سے یاو کرتے اورائے قب سے س کے ساتھ مناجت فرمات اورائی آئھ سے س کی لقررت ک كرشمور كا نظاره كرت تھے، حالانك آپ كى روح تب كے بدل كا غدرتري كرتى، ور فرشحة أب ير ( تر ك هوت اور ) دُه نمي وانگا كرتے ، اور آپ كي زيارت وآيا كرت تھے، آدمز دے کے جدااور حق تعالی کے ساتھا سیت ہے مصل تھے کہ اسہب ورعاقت و زور آپ سے منقطع ہوگیا ،ورآپ حق تعالی کی حجت کے،اس کی تقدیر کے،اس کی قدرت كى،اس كےاراد داور علم سابل كے قيدى ہے ہوئے رہ گئے۔ون آپ كا معاملہ لوشيدہ تھ ( كدكما ب صبر بح كو كَي واقف ثدتني )اس بعد آخر ش مل نسية بن كياء بمبع تنخ تحد اور جعد ميس میں ہوگ کے تکلیف کی زندگی آپ کے لئے ایک لذیذین گئی جس طرت ابرائیم مدیدا سوام ک زندگ ان کے سے مذیذ بن کی تھی۔ اہل المدمصیت برصبر کرنے کے خوگر ہوت میں اور تمهاري طرح مضطرب نبين بهو كرت مين اور يخايف مختف تين بعض توبدن مين بهوتي مين اور بعض مخلول کی وجہ ہے او بعض خالق کی طرف ہے، جس شخص کو کی ایڈ انہیں بینچے اس میں وئی بھی خوبی نہیں ،مصر بے حق تعالی کے آگھڑے میں ( کدان سے پکڑ کرجن کواپی طرف کھنچنا جو بتا ہے کھنچ لیتا ہے ) ما ہدوز معرکی مراوز نیا میں تو کرامتیں میں ورآ خرت میں جت، اور مارف كالمقصودة نياش يمان كاتونكم ربن اورآخرت ش حل تعالى كر آگ سنج ت يان اس کی خوابش میں رہتی ہے یہوں تک کرائ کے قعب سے (من جانب الله ) کہ جاتا ہے کہ ہیر کی (فضول ) ہے؟ حمیقان و در 'بعقی رکھو، ایمان تمہرا اقائم ہے اورمسلمان تمہرا ہے و سیے سے اپنے ایمان کے نئے ٹورہ صل کررہے ہیں، ورقیامت و تمہر کی شفاعت قبوں ور درخواستیں منفوری جا میں گی بتم بہت ک گفوق کے دوزخ سے ریال کا سب بوگ، وریخ

نی کے سب نے ہوئے جوتی مشفاعت کر نے والوں کے مردار بین (بین اس فگر کو چھوڑواور) دُوم ہے کام میں طوب ہے وہ تو پڑنے عاقبت کی سمائی ، ایمان ومع فت کے قائم رہتے ، ور اخیا ومرسمین وصد میشن کے ساتھ چینے کی ، اس جوں جول ان پر اس کا اخیار ہوتا رہتا ہے ووں وہ سائی کا خوف اور مس اوب پڑھتا ور شکر کڑ ارمی بھی ترتی ہوئی رہتی ہے ، القد والے حق تعالی کے درشاری مطلب بچر بھے ہیں کہ: -

دوجو چہت ہے دیتا ہے، اور جو کچھ تکی دو کرے اُس سے اس کی بازئر کریس بوکتی اور گوگل سے بازئر کس بوگ ۔

اورال کےال ارشاد کا کہ:-تم چہ بھی ٹیمیں سکتے قرید کہ انتہا ہی چاہے جو پرورڈگار ہے سورے جہ ۔ کا

انبول نے کھیں کہ دورہ کی گئی فورہ پہتا ہے کرتا ہے، ندیک برفظاتی ہے۔ (وہ برا کہ کہ) آگے بڑھاتی ہے۔ کو کو چھے بہتا ہے کہ کو دورہ کہتا ہے۔ کہ کو چھے بہتا ہے۔ کہ کو دورہ کہتا ہے۔ کہ کو دورہ ہے۔ کہ کہتر دورہ ہے۔ کہ کہتر دورہ ہے۔ دورہ ہے دورہ ہے۔ دورہ ہے۔ کہتر دورہ ہے۔ دورہ ہے دورہ ہے۔ کہتر دورہ ہے۔ کہتر دورہ ہے۔ دورہ ہے۔ کہتر دورہ ہے۔ د

ست و دوازه ، بین بدان فریت سی تحدید او د در آفرت کس تحدید در با طرح مود کسی سی تحدید در باشد مود کسی سی تحدید و می سی تحدید و می سی تحدید و می سی تحدید و می می تحدید و می می تحدید و می می تحدید و می می تحدید و تحدید و

ا منافق! یہ بات تیرے نفق ورضنع ہے ہاتھ نہیں سنتی، تو یے نگ و ر موس اور مخلول کے دول میں اپنی مقبویت اور اپنی دست بول کی ترتی، برؤیش میں گا جوا ے، قو أيزوا خرت دونوں من اسے نقس كے سنے بھى خوں سے اوران كے لئے بھى جن ك یرورٹن کررہا ہے اور جن کوایتے اتبات کا حکم دے رہا ہے، تو یرو کارود جال ادراوگوں کے اموال كا وُا أو ي، يُس ضرور بي كه نه تيري كوني وما مقبول بورور نه صديقتين كة تعوب ميل تيري جُد، تجه والمدع من شد بر كرم وينها وجب غير بنه كا تو تجه وظرات كاكه و محوز ب برسوارتن بإ گدھے ہے، جب( غضت کا ) غبار کھلے گا تو مردان خد کوگھوڑوں ورسانڈ نیول پر موار دیکھے گا اورخود ان کے پیچیے ایک شکتہ حاں گدھے پر بوگا کہ شیصان اور ابلیسوں ک خوار کی تجھ کو تھ مری ہوگی ، کوشش کرو کے اس کے قم ب کا درواز وتمہار نے تعوب سے بند نہ کراپیا ہ ہے ، مجھ دار بنو ، اور محبت اختیار کرا ہے شنخ کی جوتھم خداوندی اور معم لدنی کا واقف ، دکھ وہ تم ' وراستہ بتائے، جوفلاح دسندہ کودیجھے گانیس ووفلاح بھی نہ یاے گا، جومیہ ، ہانمل کی صحبت اختدرندکرے وہ مُندہ اللہ ہے کہ نہ اس کے بئے مرغ ہے (جس کی طرف وہ منسوب کیا ہے ئے )، ورنہ ہاں ہے ( جواس کو چھاتی ہے لگا ٹر برؤ رش کرے )اس کی صحبت افقیار کروجس کوئل تع لی ک صحبت نصیب ہے، جب رات کا اندھیرا چھاج نے اور س رکی محلول سوج کے اور ( بوں چال کَ ) آوازیں بند ہو جا تھی ، تو تم میں سے برخف کوجائے کہ کھے وروضو کرے وو رُعت پڑھے وردع مانگے کہ مرمرے بروردگارا بنے نیک اورمقرب بندوں میں سے ك بند بر بحي وُصلو مرتا كه وه محكه وجهي ير اطلاح بخشاور مجهي تيرب رائي عن القف ینے ،سیب کے بغیر چارونییں ( ہذ وصوب فل کے لئے بیٹنے کا دائمن پکڑنا از کی ہے ) فل تعان قاورت كدانبياء كے بغير بھى بدايت دے دينا ( مگرؤنيا چونكد علم اسبب ب س سخ

ن ُوسِبِ ہدایت بنا مرکبیجها) جذاب رسوں الله تصلی القد عب استم فسے قرید کے ۔ چس نے اپنی رائے کوکا کی سمجھا و کھراہ ہوا۔

ایٹ گف رائی کو گرائی ہوئی ہے ہیں۔ کی آئیے ملک و آخر کرتا ادائیے ضہری مند اداستراا دیا وی ویراز پر کرتا ہے، کی طرف مرشدی گارت میں گھڑکا ہے: وی کاچرو اخرائے گا در کی ویراز سور سکرگا ) مصاحب علق من اپریاو بیون ہے (کرکیٹ و کفوس کچنا ہے) و کہتا ہے '' کھے ایٹ کھی کی صوبت کمیں ہے وہ کھڑکا ہے 'ان کر جزاب رسٹی اندھی اندھیو کم نے فریوں ہے کہ:

ں ہے جو جھ و سیم دے حدیث ہے۔ مسلمان ڈائیم سے مسلمان کا آئیڈے۔

مؤمن کا ایران سیح بوج تا ہے قووہ سرر کی تخلوق کے نے تنینہ بن جا تا ہے کہ وہ اس کی زیارت کے اور اس کے بیاس آئے کے وقت اس کی صاف اور کچی مختگو کے آئیجے میں اپنے دین کا چیرہ و کہتے ہیں، پیضول ہوں کیسی ؟ تم ہروقت حق تعال ہے اس کا سواب کرتے رہتے ہو کے تمہارے کھائے ہمبارے یائی ہمبارے کیڑے اور تمہاری ہوی اور تمهد ، رزق بل زق و عدا نكريد ي يزع كرتمهد عرق م تقرم رعمتي الدعوات بنديل رئيمي وعائي كرين تواس ش زياء تي به مي نه كي رزق قرندا زه براير یز ہے گاور ندؤ زہ برابر گھنے گا، س نے فرغت ہو چک ہے، اس کامیش مگوجس کے کرنے کاتم کو تھم ہوا ہے، ورک سے ہازر موجس کی ممی شعت ہوئی ہے، جس کا خود ہی تیا ضرور کی ے س میں مشتوں مت ہوہ کا پولکہ س کے ، نے کا قواہ تمہارے لئے ضامن ہوجاہے ، سرے مقبوم اپنے وقاتِ معینہ پرخود آجا میں گے خو وشیریں موں یا تکی تمہارے پندیدہ ہوں یو نا گوار، اللہ والے اس صالت پر پہنچ جاتے بین کہ وہاں شدال کے لئے وُع بِ لَى رَبِّي بِينَ وَرَفُواسِتِ . نه وَ يَخْتَصِيلِ مَنْفُعِتْ كَاسُولَ كَرِيَّ بِينِ نه و فَعِ مَصْرَتْ كَا، ن كي وہ بامتار تعب صرف عم کالتیں شررہ جاتی ہے ، محل اپنی است کے ہے و بھی گھو ت کے یے ہیں وہ دید نیو کلمات زیان ہے گاتے میں جا بھے ان سے مائب ہوتے ہیں ( کدان و مقصود بالذِّ بين مجمعة ) له يواملدا جم كواتية سرتهة تمام حائق مين حسن الب نصيب فریالہ کا کاروزہ بنماز ورڈ کر، جمعہ ع وقتل ک کی جیعت بن جاتی میں کہ س کے وشت

موا وزر حفرت شنع مبد تقار جبيه في 🚉 ورخون سے معرال جاتی میں ، س کے بعد اس کے جمد حول میں حق تعالی کی حفاظت س ك يا أن آل ك يك نف ك ع بحى شريت كى بالدى ال عد الميل الوقى ما الك و سے برے بوج تاہ ( كر ففاظت حق بى اس كام يى راق ہے) تعم شرع كوي اس کی تنی بن جاتی ہے وروواس کے اندر پینے ہوالدیت پروردگار کے سمندر میں چال ہے ورم وقت چلار ہا ہے، يهال تك كدم حل فرت تك منت عدت وراهف وقرب ووست کے سمندر کے کنارے " پہنچتا ہے، پس وہ مخلوق کے ساتھ ایک بار ہوتا ہے تو خالق کے ساتھ نز ربار، اس کاشفل اور س کی محنت ومشقت محلوق کے ساتھ ہے، ور س کی راحت عالی ك معيت من - تجه ير فسول ا من فق الحقيم ال كي مطلق والنيت نبيل ، تجه ير فسون ك ان باتوں میں سے تیرے معاملات میں کوئی چیز پھی نہیں ، اے محلوق دوں میں بھر پ ہوئے ضوت ف تول میں منصفے و اوا کیا میری جنے و ایکار اور بٹو بچوتم کوسٹا کی نہیں وی اہم بهرے ہو؟ أَنْهُوآ وَ! اِ مِنْ يَحِيْنِيل بَكُراہے، شِلْ تمہارے ما تحد برتا وَاورخطابِ تمہارے سوه اوب اور افعال بدے موافق نبیل کرول گا جند به شفقت خداوندی اس کے تعم سے تمبارے ساتھ نرمی برق گا، میرکی تخت کا کی ہے نہ بھا گو ( ور بد ٹمان نہ بنو ) کیونکہ وہ میری طرف نے نبیس ہے، میں توجس طرت بلوا یاج تا بول، تی طرت بوت بھوں۔ صاحب زاوے! بل اللہ حق تحدی کی حوات میں رات کو ون سے عدت میں

اور پاوچود س کے ووخوف وراندیشے کی جات میں رہتے ہیں، ان کو ڈریگار ہتا ہے سو، خ تمه کا، وواینے متعلق ور رہنے خاتمے ور بنج م کے متعلق حکم خداوندی سے ناوالف بیس ( بہذا ہا وجود صوم وصعوۃ اور تج ،ور جمعہ عیا دتوں کے تزن وغم اور کریہ میں رات ان گئے رہے ہیں، وہ سے رب کا بنی زیانوں ور تعوب ہے ذکر کرتے رہتے ہیں ) ہذہب وو منتخرت میں پینچیں گے توجت میں واض ہوں گے اور ڈات میں کادید رضیب ہوگا ورا اپنی عزٰت فوائی دیکھیں گے قاس براس کی حد کو ان گے اور کہیں گے کہ 'شکرے امد کا جس

نے ہم سے ( فاتمہ و انحام ) وقع کرویا '' اور فق تعالی کے کچھ بندے ایے بھی ہیں جوان مسمی نوں کے ہم برآ ورد واورا کا برادران کے افسر اور بادشاہ ہوں گے، وہ یوں عرض کریں گے ورکین گے کہا شکرے متد کا جس نے آخرت سے قبل ڈنیوی میں ہم ہے م

ساب را الساب قرير في شور كو كو قد قد مر التي تنظي بالد المساب و المساب قريد بي في المساب و ا

اور فوق پیر آگی ہاں گئیں؟ میں سیرات اور سے بع میں شاہوں، اور ہم اس کو کھین مقدار پراُ تاریخ میں۔

ہور آن رشن کا حرف ' می نائی ہے آئر آئی آئی۔ ' ک سے س کی رو میر کہ فاتیہ بولی ہے اسی هم مل پیشنون چی قوب کی زشن کی هم ف '' می ہی ہے اثرہ ہے۔ ہیں وہ ہم ہم کی خوابی ہے انگے اور جدب نے مجھے جیس کے سرار افتستیں اور قوجے وہ کی ورمنوجے نہ قرب کن کے بید بھوت جیس جیس ہی ہے۔

الأستان المواري والمراجع والمراجع والمراجع والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستح بنا ہے جو مامنتی ہے ہو ہے ب<sup>نین</sup> لگرت ہے اور ادادہ عم ہے جو فی الحاق کے لئے مسوت ہے ، یہ ان محموق شرعاش کی خان آن و نعیب موزات و مثل روک ئة كالمعلق كالجال ثان أيضًا عاميم وبثيضا عارعانا الإناجان عنا بثل فالفراء بثاناها ره لي قريش ب أن مين أصفيه بدوس قوان لأخداب لا كدميرا، الله أرام السامة هُذَا إِنْ وَهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَوْلُ مِنْ أَلِيكُونَ مِنْ أَنْ أَمُونَ لِلْهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِن م ف بات ور لاب توال والم ف واتا ب الناتي كيدي به والم الحل بي چنا ہے، اموائن کے نزا میں اوا والعام ٹیں جمل والے بیان کے اور سا جو بیانا ہے۔ ے واللہ ہاں میں اللہ من والے والوی ہے ورجہ اللہ کے ورجھ ک وربر مال ور ہر ماطل میں تمیز نمیں کرتے ہتمبارے جنلائے کا نقصان تم بن پر بیٹے ہو تک س میں ہو ائل ند بون ، بولل تحال د حارب اوتا ہے وہ اس ان النے کا خواباں موتا ہے اور فہ اس ف ١٠١ في المارة عند بلده ف الراق المناج بها الرائل وورك عاط ف ربتا عاد الما شامان ورنس و در ورخو بشات کا قیدی به جوائد و در نتیج فرنیس تیراقب قیدیمی بز يو هياور تقيم الله بالأثاراء بداس تان قيد سنار بال الداس فالم أواحي فابعي أهيب فر ماء مین یو میت کو فقد ر مراه اور رخصت سے عراض کرو، جو تحض زخصت کا پارند موتا ب ورف بیت و میمورتات آن دن برباد بوج بسام کا اندیشر سی فرانیت مردان ک ے ہے، یوفعہ وو فطر ناک اور وشوار ورشخ شے کو افتیار کرتا ہے، جس کی ہمت م ویک كريكتے بين، اور رُفصت بچوں اور خورتوں كے بيئے بيء اس سے كدس بين مبوت زياد و إ، اورضعفور كے سے موت بى شون سے مصاحب زاد ، يېلى صف كو افتيار مر (١) شريعت مي د دكام كروه رج مين الكيدووكي عن عردت كالترزيد واورحس اوير الوجاتا

() عَ يَعِينَ عَلَى رَفِعَ الْمِدَّةِ مِنَ اللَّهِ وَكُنَّ مِنْ عَلَيْهِ الْمُؤْلِدُو الوَحْسُ اللَّهِ الْمَاع عنال كُوَّ الأعِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهِ وَهِ فِي عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ يَهْ مَنْ الوَهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل الهِ وَعَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ا یونکہ وہ ہمت واے مردوں کی صف ہے، در بھیتی ہے تابید ور و یا ہ م<sup>ا بعی</sup>ل ب صف ے، س صف دا ندمت گار ہی ورم میت کاخو سرہاں پینکہ جس قدر رقومان برم میت کا بو ہو . اے گا تو و ان کا متحمل جو جائے ہ ان ہے و میر ہے تھی مت اٹھی ارشد و موج ہے گا اور يو آه پيغ اه پرت چينک و سه در س و ب پيترن ور غير منگهيس مت وي ( كَيْمُ مُرَابُ الديارِ لَا نَكَانُونِ عِنَالَ وَالْفِينَا عَيْلَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن که کفی نے بغیر کام تی کرنے نہ دے دا۔ س کو پیٹ جم سرھانا مشاہ ہے کہ اس افت جب يَتِي وَيَقِينَ وَوِهِ ١ ـ كَيْرِينَ فِي سَالِومِ شَلَ لَهِ بِدَو كِ فِي وَرِبِ وَهِ بِينَ يَرَر رَفِقِي ٥ م ورانی کرے کا مفیان توری عمالت جی بہت کرتے تھے ارتعات بھی تھے،اور جب شم سے بوطات و کبوت بین کرے تھے کہ شک کا پیٹ کھو اور س وخوب پیدا کیونکہ جس کی گدهاہے( کے جتنازیادہ کھر وگای قدرزیاہ وج تھے ۱۱ ساکا)س کے بعداً ہے موات ك ي كل عند الماري الله المارية تحد يديد أن يدران عندايت عدد فرمات ہیں کے میں نے سفیان وُرک کو ویکھا انہوں نے اتنا ھایا کہ یکھے ن نے نفرت ہوگئی،اس کے جدنی زاور ٹریے ہیں مشغول ہوئے تیا ہوئے ۔ مجھےان پر ٹرس آئیا۔ زباده کھائے میں حضرت مفیان کا اقتدامت کراوران کی سفرت عبادت میں ان کی اقتد کر نیونکہ قرمندی نہیں ہے ( کے زیادہ کھا کر کام کر بچھے ) تواہیے نٹس کو پیٹ گھرمت کھلا جبیہ كه مفيان كلوايد كرت تصوال يرق فش يراتي قدرت نيل ، كذ جتني كداه ويخفس بر لدرت رکھتے تھے، ترک حرام اور خذ حدل کی کوشش کر، ہے یون ویفین کے قو می ہوجانے کے وقت سب ہی میں زُمِر اختیار کر کہ امتد کے بندگان خاص میں ہے بن جائے گا، جب تيرازُ مرحقق بوجائے گا تو وہ تجھ برعط و انعام فری کے دخواہ یواسط خواہ بلہ واسطہ، جب تک تو ند مخلوق واسباب کا بندور ہے، ندائن ویڈ ت وخو بشات وشیاحین کا، ندمخلوق کے نز دیک جاہ کی طلب کا ،ورنہ ن کی توجہ و بے توجہی اور مدح و مذمت کا بندہ رہے ۔ س وقت تک واعظ مناجا ئزنبیل کدارے کچھ بھی شکام جیےگا۔ جب واپیے نئس کے سرتھو، ا بن طبیعت خواہش ننس کے گھر میں بڑا رہے گا تو تیرا قلب ایک قدم بھی حق تعالی کے درو،زے کی حرف نہ چل سے گا، میں جھاکود کچتا ہوں کہ ہر وقت گلوق اورا سرے کا بابند

ے، ''فریہ سبات ' ہے،'ان کا قیدے رمال اُٹھا ہے میرہ نتے تھے تی تیاں وس م ن الميسَلَّة ب. حالته والتوق سب يزت، جائهٌ مجد كا درواز و جَهرُ وكيم نظر مكلَّا نظام تب بال الم المواره روو يوسي وبي الب الباويل ف ت سال يني إلا ال جَلَ أَهُ لَيْ سَكُولُهُ وَرِيْبِ مِنْ أَيْ سَارِي تَحِرِتُ كَا وَ" فَرَتْ وَدُا مِي سَكُوكُهُ وَرِيْبِ تَبُ أَنْ تُبَاتَ مُنْ مِا تُحِرِينَ كُولَا أَيْهِ أَنْ مُنْ مُنْ يُرِينُ مِنْ الْمِيرِينِينَ وَمِنْ السّ خيال ومحبت ) ك وم جود ك والباتير وطن تيرك رسان موقات وصل بركا بعر صوری نمیں بدر معول ممل تھا۔ کے شئے ساار معالی بطن کے ہے، بدو وہ ہے ہے اٹلیاں ہے متر پیم یا اور پنی تیپوں وبھوا یا اور ان رمعا النے ہاجا ہے اند ہوں ا بلا شاهر بنا ياتن تون ن م ييانش بينوب آوم يا تأنوب بدون نه ن موني آهيف ۱۰ نه کي آم و آهن انه تک ڙيو ور نه مزوري، نه اس موان ۱۰ ور نه منت ۱۷ و و الشفاء ۱۱ مد مدى اليسافيه صب ۱۵ تاب المناس في يا يا يا يا ب به التي ينزي و في ال ب ماصل برك الحروم التيام المراش وهي ن الأورام والتي بيته جى ندعه جنت مر يرفض ب، مرقاع خولي اور يا كل رحت اورعط به الرب مهار بدروخ نص بلدے ہے تیم سے حضور قلب پر ہے ۔ نہ کی دیوی د یہ ہور آئے ہے ہے روت ورنا کو تفوق کے بیار والد کے ایس کے مشارقات موت و موت ل تی يا ١٠ شت ئے بنيے تين نہيں بومکنا که اگر تؤ و تجھے قو موت ١٠ نھے ١ رہے قو موت و ہے ، خ ش ال حال الله وه فطراور حيال عند في الرحقيقة إورى بيد ري عن تعاموت في يادا شت برنتم مي خو آش وه أو ريزه يل وربرخ ألى سَرم اعشاً ها أن بوتي سے (باس خنیت ورتر ناپید نبل بوتا) موت ویاد رُهوک آن سے میں بیاانسی، جب تیب ورست به جاتات و خد الريم واز و موابدي كرم سب وجون جاتا ہے، س سو ہر پیز فالی ہے، جب قلب درست ہوج تاہے قو بویت بھی ں سے گلتی ہے وہ فیک نھیک ورق ہوتی ہے کہ کو لَ رَوْ کرنے وال اس کوروٹیس کرسکتا ، قلب وقلب خط کرتا ہے ار باطن کو باطن ، خدوت کو نعوت اُنتی مفخ کو مفخر ورتن کوتن ، پیراس دفت س کا کارم دو پ

> گھرائن کے بعد قمبورے و اپنٹ ہوگئے ، بین وہ پٹھر کی مثل یوائن ہے بھی زیاد وخت بین۔

بہ ہے ہ مش ) قاسمہ ان ہے اردور ش وقعش معیت و ان ہے جدر مثیر زندا و سے کہ سر ں ہے تو شمل ہے بغیر کن وحلا ہے و ہے وہ اور مارک واقتار ہے وجو جابتا ہے مرکز رہا ہے وہ ک کے کئے کی اس ہے ہزاری قبیل ہو گئی ، ورا ور وں سے والیوس ، وگی ۔ اُمروہ خیو ، ور عاصين مين سے ي ١٠٠٥ز شعرا أن وال وت وقع عال ان رائ رے کا اور يو ايت وال انون ( کیدون باب ہے عک میں جو جائے تقرف کرے )۔ تارے اوپر واجب ہے کہ وِل أَيْنَ كَمَا مُعْ مِن عِن عِينَ بِهِم يُولُ وَيِرَ مُنْكُ مُرَعَةٍ ، بِيدَوَهُ كَمَا تَعَالَى مَ انت کودوز ن کار آن اے ماہ ن اور جواز کا درجے کارٹ وروفش ہے، ور کر بیاہو وَ عَيْنِ الْعَالَ وَرَقِيَّ \* وَكَا ( نَعْمِ يَا مُذِبِ نَهُ بَوْدُ) ، البنته بدائك وبت شهر أندوقو ما عن شه آئے ورین ہونی ہات سرے گائیں (اس سے کدوہ وعدہ خلاف ٹیس ہے) میری سنو! ولا يَوْدُو لِلْنَ مِدِرَوا مُولِ مِن وَلِيجِو أَيُولُونِ مِن كَاللهُ مَعِولِ وَأَسُ كَرِيرَ مِنْ مَوْ مَوْلِ و ن ٥ تورت خروي ٥ ماهان وچيو، ٤ هر آن پر آه زيڪانا .ون كندخس وخريده جو آواور فريده دار الله الدين إن وخرات كرتا بول ورثه أن والتي ملك بما تا مول الله الله و ن كارم سي رات بول الرام التاجول في هرف وي س كاعضر الرشاء ل في الموف يرت فدا ن ح ف ت بنا ( المحمل وي من ال من في فف ) بناب رول مدسل مد عليه وسلم ن مناجت ورامد كئ يه والده والدوب سرتيز من سوب ن رأق سائل لى ف يُحدر المورة ألله عدد ) ألى عاديد عدامد أي مند بالمراق على والالا يمد س کے حاصل کرنے بیران کو قدرت آتی، وریوی کو مدہ سی زمانش میں موہ فق ور سا مُنْ يُوهُ وَلِ مِن لِي لِي ) نبيده رووزي والموقفوق بِرُفُتِق مِنْ عَلَى عالمُوق ش سنای در سنایا بیزالش آدفیها در ن نسانسجه ساند نکسا بازیام را به نمین ١٠ ك في مز التوسول الله في حاري البقر في ورقعت أثير ١٠٠٠ حال ما إلى الله المسالكوني شان در میده اگر تلی مده پیامهم سه در روب شن دیجه سینه ب ۳۰ در راست در که د ئو بارنتین ول داووی تیر ووژ شازون سائتیب سانین، ورسورت سنات المعنى النائيس المناجعات القلب المامنية السارا أثبت راسا ) معرجها أبات الاروان ے ہو، ور تنب سے زیبوا ہی یا وقت شنے کے وقت س ل ( احشت ) سے میک حات

و لَ بِ مِينَ فِيهِ اللهِ مِن مَا مِن مِن ورمِيدَ فِي ورمِيدَ مِن فَقَ فِي مِن مِنْ فَقَ فِي مِن مِ جب ساحب کال موویوں میں کا کی مجس عقہ میں شرکیا۔ وے کام آفع پڑتا ہے قال کی ساری آرزووہاں ہے لکل آنا ہوتی ہے، سام وں سے ساریا دروں مناقتوں، ہ جالوں، برمنتیوں اور وُشمنان خداو وُشمن رسول کے چیروں بیس ( ظفت و تاریک کی ) عد متيل بوتي بين ، (جن سے وہ مكار و منصول لولور شنانت ريتے بين ) ن أن عامت ن كے يېرول اور ن كَ عَشُو ( فرض بر يبو) من موجود بول سے كـ وصديقين سے فَا فِيهِ وَمُواتِنَ عُرِواتِ طِنَ بِهِ أَنَّ فِينَ جُسُومِ لِ ثَيْمِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ وَأَمْ مَنْ فِيل ئەرن ئىلىقلۇپ ئىك سەر دىنجى دىسار) ئىجادىيە ئىن، بىدا مۇرمۇم ئىلزاد كىي معزز ہوتا نے مرصد یقین نے زویب ایس ہے عوم نے زوید وہ آول عظر صدیقین ئے زا کیا ہدائے کیان کے زا کیا س کی ہوجی قدرنیس معدیقین بنورخد اندی ایجا كرتے بين (لبداا مروني حالت معلوم كريتے بين) نه كما ين آئى مون كورے اور ت عالد مورق كاورك كير طالد مورق آتعمون كاكورة بلد قان كاء مؤرب وريب وراس كا خاص بي كدوه فل تحال صديق أو عفافرها تاب شيت ين تاب وسنت يس متحكم الدراعي بوت كي بعد كداه إن الوسائيل كرة ب الين أن مما أوروعا كرا وجاء ے۔ بارالہ اہمیں ایل شریعت وعلم اور قرب نصیب قراء۔

" من القوال المستمين برأت نه و بي تقريب من من مرجه بينت جي و و و ك جن كا مهار منطقة بينا او بطلوق ك و ما ي تافعيل ما آواكر الاراسية الرحل قد ال ك و مويا أن تعلق

<sup>(</sup>۱) أن أن و القياء كار أن و الساب المروان المدينة بعد كان الآن في الساب المدينة بعد كان الآن في الساب المدينة المساب المدينة المساب المدينة المساب المسا

وای داداره که به بار به انگو و در شده و به مهده فردان افزایر به پر که کتاب که در در به به شده متابع و سه مشکر کرد و در برده می به قربه تکف ده به از ندار مجمعه خران سه اوزی تکمی ده و رز را را سالهٔ ربه تنگی شن و هد کرد تا تیم نشجه هداد کارشیب فرد

و من أقوا ورونياطب وعفوا س كل منا تمهار ما تقول نيس : اعتلى اتمهار كل وني مؤمنة نيش كه تمهدر بالتحول أن كاقيم جويقم بنا أي تحفظ جودها الحدة وبالأسدة ط يشآت عدارت ك سك وزرتهم رسايي ك موجودين، سادو أو اول سينادي ك و ہو رہیں تو بند و، دومروں کی تھیے ہیں س کے بحد مشغوں ہونا جب تم مجھو ہے معد وت رَحُولَ وَعِين بعد الريندَى راه شرقم ت وشَّتَى رَحُول كالأن عند كمين تنيس في مدات توم ہوں ابغاوت ندرو ارمیر کی اینر رسائی ہے از آفا کیونکہ مقدائے ضمیر ما ہے ہے ( كه تبهار براو كرو نبيس بوسك )\_ يومف هديه سامان تحال كزويد بووا ثاه الس ئے نبیوں میں ہے ایک ٹی اورصدیقوں میں ہے ایک صدیق تھے، وران کو تقدیم میں تجویز ہو چکاتھ کے بہتری مخلوق کی جہودیاں ٹائے ہاتھوں پورگ ہوں کی سائے ماٹ کے من فتو الیکی حال تمہار ہے کہ جھڑ و ہد ک کرہ جا ہے ہو بتمہاری کوئی مؤتٹ نیٹن جمیر کے تل تعاتبهاری الت تنبیل ہو سے أن الرش ( كالا فا الله بوتا و تم يل سے بيا ايك كو وتتعین بین کرویتا ( کے فدل فلا تشخص من فق اور میر دشمن ہے ) ضم کے سرتھ قائم ہوئے ں جات ہو ماللم کے ساتھ قائم موٹ کی جات ہو ہیم جان س رہائی ہے معالم کے ف بنیواٹر ہے۔ بی ہے، مقدوالے تفوق ہے ڈرتے نہیں کیونکہ ووحق تھال ک ہان وسریری و حذ ظت میں ہیں، ن لوائے وُشمنوں کی برو مجھی نمیں ہوتی ،اس سے کہ طقریب وہ ن کو باتحرامه يا وَال اور لَهِ بِينَ أَرْمُو الْكِيمِينِ كَانَ وَمَعُومُ ورَحْقِيقٌ بُورِيَّا بَ يَخُلُوقَ مِيرٌ و معدوم بيد ن ب وتربع من بين معنت و ن ب قيف الن وَ تُعَلِيم والمربي فلاس ، اور شقصان بي نشق ن كرو كيد بج خد كرز ويزرك ك شاول واثره ت ند آمرت و ، اس عام ندول وید و بت ندگونی رو کند و مند او مدور تشون يَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

 مو مناسب من الهر ميارليون الله المواركية والمناسبة المناسبة والمواركة والمناسبة والمواركة والمناسبة والمن

اے ہٰ فنوا قبرایہ منہ تھوہے ہوئے ،ورموت کا ورثدہ اور ، ژوہ ہے منہ تھوے میں، شاہ قضا وقدر کا جودا اپنے ہاتھ میں تبویہ ہوئے ہے، اور مرف نعم کا منتفر ہے رکھوں میں کیے ہوتا ہے جو س و نیش پر قائم اور با خفلت کے بیدار ہوتا ہے، بتد ہے جا ب میں جُرُوکُ کے سب کی ضرورت ہے کہ ان کیا رہے ہے مواتا ورحواتا رہے ہیں اٹ کہ تيرا يهن قوى بوجات وين جب قرس برة مُم اور عدار عداد قو حق تحال تقداد وال ے آے گا، ہن تھے وسب کے بغیر کھائے گا اے سب کوٹر یک خدا کھنے وے! اگر ہوگ ہے کھانے کا قوم وقر چھے بیٹر آ مشرک نہ بنتی، ورخ ورمتوش ورصاحب احتماد ان کر ان ك اراه زئ ير بيني جاته بين خورا الوش ك مساف احريق جاتما بول الإيز بزرش بان مر محت من وري سند كمانا ، يا تؤكل ك اربع سنة كمانا ، تجمد ير فسوس اك وحق تدن ب شر ما تانعين ورمحت ومزاوري يجوز كرو ول سے بحيك ما نما چرى سے امحت مزاوري بقد ے اور و کل تبیار ہوئی میں شاتع ہے ۔ بند تھیں یا جو ل ف اتنا میں تھے سے ای بات التا ہوں ور تھوے شاہ تالیں اس ور بان اور حق تعال سے منازعت مت سال تهداري وت ورتبدر ما ورمتان ورتبداري في وندمت ش مداري توق مدريده ز مر ار بار خوت اول اولان المرتم عدود يا بھی سے قواد مرسے کی کے بھے ہوے نہ لُهُ بِ سَنَّ المِراوعَظَمْهِ رائعَ وَمِ كَارِلُ صَرب عِنْ الجَرَّةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِنَّ يَعْمُ ع ع يائے جس كويش پهيوانتا اور س كوقطل ؤارست سجيتا ہوں؛ اور شدائے تھم كانہ ول منسون ر نے وال ہے کہ ان وقع کرا ہے ورت کوئی روئے وال ہے کہائی کوروک وے وہی خرور ے کہ مد مز کی ہوریز انٹر سرے کی وریٹر اروں راتھوں بدھا وں کوسیدھا ہا دیسا کی ایکھا ج

فَنَوْنَ الْهِ وَوْلِنَ فِي مِنْ فَقَوْدِهِ عَنْ مِنْ اللهِ مِنْ وَمِنْ لِينَا إِنْ وَمِنْ فَعَلِ مِنْ بيتان به وَ وَمِنْ فِيهِ اللّهِ بِينَ اللّهِ فَقَوْدِهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ م اللّه والمنظم اللّه اللّه عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّه

، نسان اپنے لئس سے خوب واقف ہے۔ نان کے خشن در خرج سے کرن کر کم رقب خاص

ق مو مسئون بیند کی خشمناه رخوش کے زویک کی فقد بدخان درج سے عقل وجھ کا دفول کے ذینے کی رفیت رہنے وراس پراتر نے والا کیا تم نے بیچ پروردگار کا بیارٹ دکشس ناکہ:-

معلوم مروؤنيا ف زندل وبر تصل تماشا ورائيد أزمائش عد (اورضام ہے کہ) تھیں تماشا اور زر کش نادان بچوں کے نے زیامے ند کہ مجھ و رمردوں کے نے میش حق تعالی نے تم کو (اس آیت میں) طلاع دی ہے کہ دُنی ہواؤں ورَمْ بجيوا ون نے ئے ( کہوو کل پرشید ہورُم یں کھیل )وہ تم کوجن چکاہے کداس نے تم وكيل ك يخ يد نبيل أيد وني من منغول موف والفخص كيل ميل مكن وال ب (اورُ هيں ميں مُعنا ما قُل كا كامنيں) جس ئے "خرت كوچھوڑ كر دُنيا ير قناعت كى اس نے نا پیز کھل پر تن عت کی ، وٰ نیاجو پیچاپھی تم کودے گی وہ سب س نب ، پچھوا ورز ہم میں ، اً مرتم ہے ن وَنُس اورخواہش اور شہادت کے باتھوں ہے ہا آخرت میں مشغوں جوز وراینے دوں ے بروردگاری طرف زجوں کرواور کی و تعل بناؤ کاس کے بعد جو چھانگی وہ تم کوایتے دست فکٹل ہے ءجہ فرما نے وہ ہے و، دیا اورآ خرت کے متعلق غورے کا ملواور پھر دونوں میں ایک ور آج دوراً کر قوجو پکھے تیون جائے گاوہ تنویجی کے گاہ تٹ کجی میرے ماس اس ت زباوبا عائم المري كين من وجها ركزيك عند ورتيري كين جب بحل التي ال اقت جل حاتی ہے، مجھور رہیں ، رہاست و مجھوڑ دوھے وریام و گوں کی ھرٹے یہیں مینھ تا کہ مير الدام تير \_ قلب مين ابحد، أبر الحجيم تجويبوتي وخرور ميري محبت مين بينيقة ،ون مجريش نیا تھال جان برق حت کرتا ارمیر کی تخت کار کی برجد رہتا، جس کے یا ک ایمان بحوگا وہ جيرة وريكون وريضية ، ورجس كيوس ايران بي شاوكا دو جُها عرب باك ا

## بابنمبر⊙ غُس کی اصلاح سمی پابندیشرع عالم باعمل شیخ کی بیعت سےضروری ہے

حق تعان أن توحيد كان معنفد بوك المحلوق مين تايك اروبهي تيري قب ئے اندر ہاتی ندرے کہ نہ کی مکان پرنظم ہونہ کی مکین پر ، تو حیدسے و ، وو کرر ، کرتی ے مراری دو من تعال کو یکانہ بچھنے اور پر دائیا ہے عرض کرنے بی میں ہے واس سامی ہے بھا گ بہاں تک کے ونی سپیر آوے اور ال کے دانت قور کرائ کازم اہل دے، ور اس کو تیر نے آریں۔ اَ مرجھے کو اس کا ہنر سکھی دے دوراس کو تیر ہے جوائے کر دے کہ اس میں كَ الشَّمُ كَ بَكِي اذبت باتى ندر يه وَرَاسُ واتت وْ سُ كُور مِنْ يلين اور سُ كُوتِير يه وَ مِنْ كُ لدرت ند بول. بب و حق عن وتجوب مجيح وروه تي وتجوب بناع و ون ياور شبوات اور لذات اور نش اور خواہش اور شیاطین سب سے کفیت فریائے گا، پی و اپنا مقوم بابضه ورت، بنا مُدورت ے گا، اے مدتی بر گوادا تو مشرک بن مرتوحید کا دعوی ہے تک ئے جائے گا؟ کی جھے میں حالت ہے کدرات کے واقت میرے سرتھ خوفن کے مقارات میں عع سَمير سے باس و کوئی بتھیار شاہواور وسٹی ہو، گھرد کھیکہ ون کھیر تا ہے، میں باقو'' ون وُ اس على كيرُ ول على جيميتا ، على يا تو؟ الله في يرورش يا في الله عن اوريش في یرورش پونی ہے قو حید میں ( مبذا میں مجز خد کے نہ کی ہے ؤرتا ہوں، ندی ہے یہ میت جول )۔ صاحبواتم ونیا کے چھے دوڑ رہے ہوتا کہ دہتم کو بچھ دیدے، وراؤن بل اللہ کے چيده دري عن آرن و بگوايد ساده ن سنام محمد جراك كر ل ري عدايد فُسُ وَوَحِيرِ كُ شَمْشِيرِ ہے ہار، س ك (مقاہدے) ئے وَفِق كاخوں بين بي مدے كا نیز واور تقوی ک اهاب وریقین ک تو رہاتھ میں ہے کہ بھی نیز مہازی ہو ور بھی ہارے ( ) بردر بعد وقت من موروب و عليه بعقام مدرسة عماره ور بربر یه ی کرتارے بیال تک که واتع ب سرمشیم جمکاے اور تو س برسور بوجائے واس کی نگام تیزے باتھ میں جو وراواس پر بری و بحری سفر کرے اپس اس وقت تير يره روالارتير ب مبي فخ فره ب گاء س بي جدوّان وگون كافسر بن ج ب گاجو يخ ضوں کے ساتھ قائم بیں اوراس ہے رونی نہ یا سکے جس نے ہے نشس کو پہیو ، اور مغلوب بنابا وَنَسُ سُ لَ مَا رَقُ مِنْ عِلَا مِنْ أَنْ عِلَا مُعَالِدَ إِلَيْ الْحَالَاتِ وَرَاسُ مُعْمَلُ مِنْ غَت نیں مرتاہ تیرے ندرولی خولی تیں یہاں تک کہ قوائے نفس سے واقف بیوجائے ورس کو مَنْتُ تِ مِنْ أَنِي وَرَسُ كَا فِينَ الْمُرْمِينِ مِنْ إِلَى وَقِينَا تَقِيمُولَاتِ مِنْ قِيرَ إِلَا وَرِقْبُ وَ ہ عن اس مع تھ قر رہے کا دور ہوش وحق تھاں شات س تھ واسے نون سے مجاہد ک الني مت فعاف أنوك في حال وزيال من وحوكا مت كاهاد وران في بناوث في فيندي العودمت صاوك والراسي ما ورادي كالمروقي عاديات والمراج اورا (فقيقت ك فكارى تأك يلس ك أسله ول زوية ب اور فور ) رسود وي الدوى مرت) يه ش حمینان و ما بزی و عساری دورنیک دامول میں مو فقت تعام آیا رتا ہے ( تا کہ کیاں کی صلاح ہے لیے تعربیہ ہیاہ اور پاشن میں ان مضر مین کے خوف ہوتا ہے، يك ك يعد جومورت ك تحام ما يو ال تاك ية رقاره الل مدين يه تغل ك السرات ن وتفوق ت بقريرة رهات الرووام وأي ك فرش بان ن حرف قوجيه برائي الارت بالسام المنطق التي حيومت ومجيوريا مرات بن الل لله وروز الله ق براتو ين بي المنظم الله والمناطقة المناطقة المنطقة الم تَبُ يَنْ ﴾ على ويَن النفس وأسار ت سناد القلية والدانيور برئة اوراب ووبادشاه تب آخ گئے گئے قود شرہ یونیاں ہو کہ باتی وے خصاص سے ہوئے ہیں اور قریب کہ ڈوب جا میں پیونکدوہ ک راہتے و لقت نبیس ہوے جس پر پہیے وگ جیے( ورہم تک پہنچ گئے ) بلد جو وك بادشاه تك ينتي على يواس تعمفر باديا كان كرطرف وابال بور تاكيد جس رائے سے بیوگ فود آے بیں ان کو واقف کردیں ، بین اور آپ اور شارے م کھڑے ہوئے اوران و آ و زولی کے دوستہ ادھ ہے ، قرض ان کو راوے و فہر مرت رہے ہ، جبود و ن ئے قریب بہتنے گئے قرآن ئے ہ تھ بکڑیئے اور (ان وسمندر ہے نشکی سر کھینچ

یر) س کی اصر حق تعالی کامیرول ہے:-

ورئيا س شخص ئے جو ايمان ، چاتھ كە ئے ميري قوم اجس ر ت ہے میں آیا ہوں ای رقم آؤ کہ میں تم کو ہدایت کرات بر خاو سگا۔ چو شخص هم بین عقل مند موکا وه و نیا پر نوش جوگا نه ۱۰۰۰ متعقین ور مو س ور نھائے پیننے کی چیز وں اور سوار ہوں یر، پیرسب ہوت ہے، وسن ن خوش یون و بیتین کی قَتِ ورقب َروهِ زوقرب تَكَ بِحَقَّ جِنْ بِيهِو َ مَر لَى هِ ، لَيْهِي طِنْ مَن وَ وَ وَ ايا اور ا ترت کے باشاہ می میں جو مذبقیاں کے مارف الروس کے مین الرائے ہے جس ما عاجب زودا تم قلب کے صاف ہوگا ارتبے ہے، اطن میں سفالی کی وقت آئے گی حالا تکہ تو تخلوق کوشر یک خد قرار دیئے ہوئے ہے،اورفلان کیونکریائے گا جبکہ ق وقت کلوق ہی ہے مدد میا ہتا ہمگلوق کے بی طرف جاتہ ہمگلوق بی سے شکوہ سرت ورتھوق بی ے بھک و تُقاربتا ہے و بیدتیر ہے قلب میں قرحیوٹیل تو وہ صاف کن حرب ہوستا ہے؟ توحيد نورے اور کلون و شريك قرار اين كلمت بي . قوف ت ساط ت يا مكت ما الكه تيم تىپ تقوى سے ایپا خالی ہے کہ اس میں اس کا ذرہ جربھی نہیں ، تو مختول کے سبب خالق ہے مجوب ہے، ساب سے سبب مسنب ایس ہے مجوب ہے، اور کلول بر مجروسدا حماد ر کھنے کے سب تو کل ہے مجوب، بدو محض دفوی ہے ور گواہ کے بغیرمحض دفوی ہے بیکٹمی گھ س بھی تجھ کونبیں ماسکتی ، یہ مضمون معرفت تل تو صرف دوصورت ہے تیج بوسکتا ہے، اؤل و مجامده ورياضت اورمحنت ومشقت كى برداشت س، ورصلى ميل يهي صورت مالب ومعروف ربی ہے، دوم بل مشقت کے عطائے حق ہے، اور بیش ذور ادر کسی تفوق کے سے بوتا ہے کہ اس کوا نئی معرفت بخشاً اور اس کو بل وعیال اور کام کاج سے جدا کر ک اس میں یی قدرت طبر فروتا ہے، ذاکازنی ہے اس کو نکال کر بلندع دت خانے میں پہنچ تا ہے، ورس کے قلب سے مخلوق کو زکال کراس میں اپنے قرب کا دروازہ کھول ویتا ہے، بکواس (اورؤ عاوس سے)اس کو تکال لیتاہے، یہاں تک کہ ذرای چیز بھی اس کو کا فی ہوجاتی ہے (اور س کی نوبت ہی نہیں آتی )، اس کونیم و دانش وغیب نعیب فرما تا ہے کہ جو پھے دور کیت ے، ک نے فیحت میں اور جو کچھٹن ہے ال سے فیحت ہ صل کرتا ہے اور وی کام کرتا ہے

جه سره الآخر الدول المستوية والتاريخ المنظم والأسال ساجد المسلم المستوية المسال ساجد المسلم المستوية المسال ساجد المسلم والمستوية والتاريخ والتاريخ والمستوية والمستو

صاحب زوالية يون كالمره ى كالتصاف يا تشريك صارتين مشغول روده وحرول کی فحر نه کرواتیم ہے فریتے ہے متحلقین اور پڑوئن اور کل شر وریل ملک کسی کو بھی پارٹیوں، ماں اجب تیراایمان قومی موجائے تب ایم الل وعمال کی ه ن (اصلاب حال کے اقت و حدرالدان کے بعد مامنحوق کی حرف س افت و جدمو بَهِ لِقَوْى أَنِ أَوْ وَبِينَ لِياوَرِ مِنْ قَلِي مَهِمَ مِرَامِينَ كَاخُوارِ مَدَا الرَّاتِينَ قَاحِيد ی تلوار کے سے اور تر ش میں تبویت ویا کے تیم بجرے اور قابق کے گھوڑے برمور : وجاے اور بھا گ۔ وڑاور شمشیرر فی اور تیم اند زی سکیجہ لے اوران کے بعد وُشمنان خدا پر حمیعہ نرے، بین س وقت تیری چیوں با نبوں سے نمرت ا مانت آ یں اور و تفول کوشیطان کے ہاتھوں سے چیس چیس کر درو زائا خداوندی پرا، ڈالے کا کہ ن کوجنت کے عمال کی ترغیب ا ہے گا اور الل دوز خ کے اللہ سے أرائے گا اور ايد كيوں شد بود بَعِيد تو جنت وواز خ سے والنَّف اوران دونوں کے اللہ ں ہے آ اُہ وہو چکاہے، چو تحض اس مقام پر بینی ہوتا ہے س کے ۔ قلب کی آئی ہے روے ہٹ جاتے ہیں کہ چیوں جانبوں میں جدھر قوجہ کرتا ہے اپنی نظر بردوں کے برے پہنچ و بتا ہے اور کوئی چیز اس کوروکی شیس، وہ اپنے قعب کا سراٹھ تا ہے تو عرش اور آس ول کود کھیاں ہے اور جب شیح جھکا تا ہے تو زمین کے طبقے اور ن کے باشندول لیعنی جنت کود کیے لیتر ہے، اس سارے کمال کا سب صرف ایمان ورٹر بعت کے ملم کے ساتھ حق تعالى كى معرفت ب، جب تواس مقام بريخ جائت مجمول كورواز و خداوندى كى طرف بلائيو (اوروعظ مَن كرمنبريرآئيو)اورنداس سے ميليتو تھے سے چھ بھی شبوگا جبكية في تخلوق كوخدا ك طرف بديداورخود درورز و خداوندي يرشهو توية تيران كورن الترجح يروبال بوگا، جب توسيمي

الراسة والمنافزة المنايب والبالي ورب التي بندوه والمالي الراب والمالي المالية ہ ، تجھے صاحبیٰ ہے ، میں بہتر جمی میں سائنس ہو آئٹس باب ہے ، ان اربان ہے وا تو ہے ۔ قانیا پھنٹ نے والمحن ہے جیوٹ درضوت ساور بول فی نے وائے ہے۔ تھا تی ته رسري ن به ارتبي اوليه في في تاريخ بان بياني من المراكي و بياني المراكي و المارية المناورين المنافرين والمنافرة المنافرة ا أيارهم بالأب كالمواحد أحد مسائين ويمان ورازمام وسيأة البال فمتعاب ورجم ميافر باه نياش ان الأفراط التراكي في أن مدينة معادل في الساعد (الْنَاعِينَ عَلَيْهِ عَلَى مُو مِنْ مُو كُونِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُو مِنْ مُو مِنْ مُو مِنْ بنی تن آئے ہے ، نتین میں ہے ، نین تی کے بیس بینت الفتاتی (اے ناطب!)اللہ و ول التبت التيوري يانعه من لا يتران و أن النام الله المناه المناه المناه و ت من قرار الماني) ميت أنت بن مراح الماني من المراج الماني المانية مير مان يو تُون الله موقو ساحب بيان موجاتات الار مراسمان موتات أل ن ل تُقرو آجے) ان مایون الیون عقدمت شاریاتی عباق الداب الله بارات عَ يَنْ الْوَالْمُ بَكُورُهِ \* مَا لَّ عِنْ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مَا مِنْ أَنَّ لَوْلُ لِيا اللَّه ے وراہب ال رہے اللہ و آئے اللہ اللہ معرفت ورآ ب ہے، ال ہے اللہ اللہ اللہ تمان کی طرف ہے ہوتی ہے اس کافٹ شن قرب میں من آن ۔ ۱۵ س ان اق اور وعظ اس کی ورش واس کی زیان وی مضمون ظاہر کرتی ہے وہ اس سے بیس وہ ہے ر كَ زين الله عند الله الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله الله ال دانوں منی نب ملتہ بیٹ منہور صل خاہر ہوت میں ، ( دونوں کے میں چین و خاستہ کرت عِيع جِاتَ بِينَ ) جَوْمُ عَل او م كَ بج ، ف ومنهبات سے باز "ف ورام ام بين تابان تريت فوقراء را بناب رس مدسى المدمية ومنم ورضي كريين بين بيل بالته بوج تاب آل ك في ( كار اور فوه ك بيل وطرن زن ج ك و) ميشمون تن وج تا ك ويرا ب التي چھ کر ان میں رو جاتی ہے مذہ وہ اصل جھنے والے (خدے تحال ) نے تعم می حاب میں

پر شقة نئة اربقا مير ( كس ال حق الدور الدور المعلم الى سائة او دورو ال ايب ال الدورات الدورو الدورو

نتائی چاہیے اور الائی برے کا اس طرح کا موق میں سدام سے الائی بیاضا ہا:-برورد الوار اللہ میں کا حمد الصوری کے آیا تاکیا والدی ہوئے۔ بوقتک کی تھال کی خوشنور کی اور ذات کا صاب ہوا وہ بیادی کی جیسہ کے کل

تعالی نے موسی صدیہ اسلام سے کتر میں قرم دیے کہ:-جم نے ( گزر ماں کے چندان کے ) دوسری چند نئیں پہیمید تن ان پر محمور کا کراد کا رہے

بال منخضرت صلى مده بياه من أن واليه و تحديث وروره الأوقرب في قريب . تي مين و وبال ہے ارش و ہوتا ہے کہ بیتمبارے ساتھ کون ہے اے تھر؟ تمہاری معیت میں ہے تیو ے نفیر اور سے ربیر ورائی (بڑو و سی ) بین آپ صلی اند سیدوسم موض کرتے ہیں ک (برید) آپ توا قف ی میں ( کیوزان حراکا) مجون سا کیوزے حس کو میں ب یرورش بیاوراس (شری ) دروازے کی خدمت کے شئے پیندئیا ہے۔اس کے بعد آپ صلى مقد عديدو كلم اس بندؤ مؤمن ك قب عة فرمات بي كدو (مين قوين الم وراً مريكاً) بتم جانو ورتمهارا پروردگار جیها كه (شبه معرن مي ) جبري مديد سام ني جب حضرت تعلی مدهبیدو تعم کوآس فول پرچزهاید ورسی صلی املا عبیدو تعم کے پرارا گار کے ق يب پينچاد يا تو كها تني ( ﷺ إلى خدمت نجام دے چا) "ب جانين اور آپ كا یروردگار۔صاحب ز دوا نیک اٹھاں افتیار کر اور پروردگار عام کا قریب حاصل کر۔ ہے صاحب زادہ'ایٹی آرزووہ ہو ورحن میں کی سرای نمرزیز ھیسی (ونیا ہے) رخصت ہونے وال پڑھا مرتاہے ہومن وسون زیب ٹیلی جب تک کدس کا وصیت نامہ مکھا ہو سر ئے نیچے شدرھا ہو کہ اُ مرحق تھاں جافیت بیدار کردے و بہتر ہے ور نداس کے متعلقین اس ک اصیت کو یا تو میل گے کہ س سکام نے نے بعدال سے کفی تھی کرال ووجہ میں وہے ر میں ئے، تیم کھانا بینا بھی ایبا ہی مونا چاہئے جیبا ( قریب امرک انیا ہے ) رفصت و من المستحق كا بور كري من الدرائية أهر و الول من رسارسا بلني اليه بلي بونا جائية جبیں رخصت بوٹ واے ہ ہو ارتاہے، بیخ <del>قب میں میہ بات پیدا کر کہ می</del>ں رخصت مو ر ما ہوں ورڈس کی ہم بات فیر میں ۔ قبضے بیل ہوائی کی بیرحالت کیول شہوہ کلوق میں بعض ہی فراد ہے ہوت ہیں جو آ کاہ ہوجات ہیں کسان کے بیئے کیا تجویز ہواہے اوران تُ بياصادر ہوگا اور آب و فوت يو کي گئي گا؟ بيان ڪے وول پيش مخفي رہتا ہے۔ ورائ وُھو، ل طرن و کیلتے میں جس مرن تم " قاب وہ کیلتے ہو، ن کی زیانیس س و بیان نیس ر سنتن ، وَ ل س کَ حدث باطن کو بول ہے ور باطن قب کو حدث دیا ہے، اور قاب ( ) بدهنه ساحده ب ندمت « ت بین ار ن کا نسر ملی تصب احتوین موتا ب ار بسور سید مور تكويليا ثن تسادت فأماته ما أراقب الرثرا اعمالات السورة مريت كأتم فأت قلب ساورهم

تَقُرُ مُعْلَمِهُ وَ هِو بِأَوْكِ مِرْ خَنْ أَنْ مَا مَيْ مِرْدِيَّاتِ بَشْنِ بِي تَصْوَلَ مِنْ صَاحب السِائِق عِالَ اورقلب كَ خدمتُ مَرْ رَى اوراس كَ معيت يل قائم ربّ ب بعد مطلق مو كرمّا ب، اس كى بليت ببتير بي بدول ارريضتول ك جده صل بوتى ك. جواس مقام ريجي مي ووز مین میں حق تعالی کا نائب اور خلیفہ بن جاتا ہے ( کے بانی خد وندی س میں فرماتا ے ) اور سرار کا درواز ہ ہوتا ہے کہ تقوب کے فترا فوں کی جو کے تق تحاں کے فترا نے بیس تنجیاں س کے بیاس ہوتی میں مضمون مخلوق کی تجھ ہے ہا ۔ ب یونک مخلوق سے جو پاٹھ بھی فابر مور باستوه ک ك يهار كائيد ذرة ورس كمندركاليد آط دادراس ك آفتاب كائيك چيارغ ہے( جذاان أن عنو أوه بان تك رساني نيس بوشق )۔ باراك اعتمان امرار مُتَعَمِّقٌ فَتُلُورُنَا بُولِ بُوْجِ نَبْتُ مُعْمِعِ بُولِ وَيَلِ مِي رَبِّ وَأَولِ مِي مُنْ جُسَ بات کی معذرت ارا پڑے ال سے اسپٹے آپ کو بچارہ کر جب میں اس منبر پر چڑھتا ہوں قوتم ہے گویا فانب ہوجا تا ہول اور میرت تیب میں دوموجود بی نبیس رہتا جس ہے معذرت كرنے كاضرورت بو، ورتم ووفلا كينے كاجات ميں ساخارل ركھو، ميل تم على ت بي كالقداورتم ي ش آكريزا، ش في غتار ووكري تل كدرت في بكد كر روب كالورشيرية شې، گاؤل په گاؤل چټانچې تاريون کا ورمسافره پوشيدو چان ريون کايبان تک که وفات پاچاؤال گاربية قيم ۱ رووتل عرفق قبال کار دوال کے فلاف تقارمو( دورر بادر )جس ہت ہو گا تھا ان کے نہوں کی آئر ہزا، یہ قب جب، رست دوجاتا ہے ور س ک پاؤں ورو زؤ خداوندی پر جم جات تیں قو وہ تھوین کے ربیتان اور جبھوں مراس کے مندروں میں آ کر پڑتا ہے ( کہ انتخام عام قائم رکھے، بین ) یہ بھی اس کے کارم سے انبوم یا تا ہے( کہاس 6 معظائن رفخلوق صالح بنتی ور نظام عام و رست عنا ہے) اور بھی ہمت ہے ، تھام یا تا ہے ( کی تھب کن قرحہ اور صاف ہمت سے وار شینے وہ ہے و وں و

يُوكاريدتاك )اور تكل سرك نكاوك أجام ياتك المسترارية تكاوة والسان والا منو ردی انود بکسوہوتا ہے ) ارفعل حق روجاتا ہے ( کہ تصرفات خد وندل ہے خمبور کا س و آسامنا معظ میں ) دوخورف بوج تا ہے اور تھل حق باتی روج تا ہے بھم شن بہت تی م میں جو ال يوسي مجھين كے درنه اكثر تو تكريب بن كريں كے ، س وسي تجھنا ور س يرقمل كرنا ا تبالی مرجیہ ہے صاحبین کے حو اُن کا انکارو تا تعلقی کرتاہے جومنا فی بورا بی تو بھی کشن مر ار ہو، یہ صفون عققا صحح وراس کے بعد عمل کرنے پر موتوف ہے جو تحفی صابرشہ یت پر على من رية دية ويلل من ال وحق على ل معرفت اورس يطل من فيب مرك، شرعت قوس كاور تخوق كورمي في معامات كية بول اور معرفت أس كا ور يراردگارك وين ابال ك على وضى كمقاهي شراعل فريرل كوريرارك سامتے ) ذرق بن حاکمیں گے، س کے عضاء خاموش ہوں مگراس کا تغب ناموش شاہوگا ، ال أ ي جير أن أنهيين موج هي كالمراس كالب كا أنهجين بيسوكي أن ريسور بايوكا اوراس کا قلب ہے کام اور اُ کر میں میگ رہا ہوگا۔ ایک بزرک کا قصہ سے کہ بن کے ہاتھ ين تنتي بقى جس يريزه د ب تھے ك ن كي آ تكھ مك ً في بقوا في وير ك بعد جائے و نهوں أستيح واليما كين وري براي عادر المان المستوري وري عادر المان المناسبة ك قلب ويتي كام كرف كاحم بعما ب چنانچدو باز كام كرنا ب اور باطن أو ال ك قابل ة مرّر أ ) كالقم جوتات چنانج ووباش عمال مرتار بتات ( الخرض بر أيات عمال جد یں چنا نیے کل تقال ہ رشاد ہے کہ ) اللہ والے کے ن ( طاہر کی اتاب کے مدوہ مر جى عنال تاريخن وكرت ريخ بين ) قام أن عنال قولام بلدول كے بين وعناه ئے متبار ہے ارباعثی اٹلاں خاص بندہ ی کے کے میں آلوب مربو من کے متبار ہے، ورا ٹدرون در اندرون ان کے اور رہ کے درمین کی ناگفتہ یہ شمون ہے جس ق المرور) وُخِرِ مُن كر يو وجود قرب كے دوخوف كے يوؤر يركة سرت ميں كرا اللہ ئے تغیر ورزوں مرتب کی بایت اغیار کے ہے تقاب کا ندیشہ تھیں، اورتبوب کے س بوہ نے سے ڈرتے رہے میں ورٹا تف رہتے میں کیکیں ان کے قوب منٹے لیکروئے جاهي وران كے جانداور سورق كرين ش نه تياني ور ن ك يا كر پيسل نام كيں ،

والت س كادره زؤتمب ك حق ت نكة رجية بين ورس كر رمت وو من تات رت وروع و المع و التي كم الرت بين ك سرير بروروك الديم تكوس وال ج بيت بين ورند خرت بكد وين كم تصلق طنو ورع فيت جي بين بيان اورمعرفت أن بقا چاہتے تیں، ہم برائ مضمون کی خیرات فرما، ہم نے تیم کی رحت کا دامن تھا، ہے، ہرے میں والے متعلق نام اومت بندہ تارے نے (کُنْ کے اشرے سے )اس کوموجود فرها ، يُولَد جب وَ كَل كامُ وَمِن عِيجَت وَ لَ وَكُنْ فَره ويت مِن وَوَلُور بوباللّ عد صاحبوا تو بو فعال سبيل مقدوا وال كالتاح كرود ب كفادم بنو وريخ ہان وہ پ ہے ان کا قرب حاصل کرو کہ جو پچھانچی تم ان کو دو کے وہ بن کے ہائی تہر رہ نے جمع رے گا کیل ( قیامت کے دن ) وہ اس و تمہارے ویے مرس کے ( مے فاصل ا) ةِ فَمُ مُعاشَىٰ ٱرْدُومندے ، نَمَاثِل نِ كَتَّقَى <del>عَمْعُقَ جُلْ جِنَا ہِ ہِذَ</del> وَ( سَ ّرزو ن وجہ سے )مبغوض بن میں کہ یک شے کا صاب ہے جو تیر مصلوم میں نہیں ہے تو کیا پچود نیاصب َ رہا ورحریص بنتا ہے جا اِنکہ مشوم ہے شاید کچھے پچھ بھی نہ ہے گا۔ مند وا ہے قو حاصی کرتے اور س پر بھی ان کے دِن خوف ز دور ہے میں دورتم معصیتیں کرتے بو ار پھر تمہارے د<sub>یا</sub> ہے خوف میں ، یمی قرصرت دھوکا ہے ، یچوا بھیا <sup>ا</sup> میں <u>ن</u>ے بری بی کی عات میں تمبرری مرفت زفر مالے۔ جناب رسوں المدسلی الله عبیہ وسم سے روایت ہے کہ م يا صلى الله مديد وسلم قرمات في كد:-

۔ بی فن سے متعلق انیس سے مدوج ہا کرد جواس کے ہم جوں۔

بیعودت کی ایک آن ہے اور س کے ایٹھے برواد و گ بین ٹن ک فی می اخد اس ہور ترجت کے دم ور س پڑس کرنے والے بھول کے افقیت مس کرنے کے جدان گوزخست کر وسیع والے اسپیا امواں، پٹی و ، و ورب کے موقع میں میں میں پیچ قلوب اور سر رسکافر موں پر بواٹ کے سے ٹیسک میں کہ جہام آتا ہوائک کے در محول کے دمیان بین اور والے جنگوں اور بیاج فوں بین ووج وقت کی حاصہ میں ٹیس بیسا تھ کے ان کے وں پروزش پاچست اور ن کے بازہ منطوط ہوت اور آمان کی حمال کوٹ گئے۔ بین ان کی جنسی مذہوبی تین اور ن کے بازہ منطوط ہوت اور آمان کی حمال کوٹ گئے۔ ين به كان را دويس من من جات ين حن كان عن المنظل أن الموجد

بیشک وہ تدریز و کیں جہ پیرہ وہ کیر کا و گوں میں بین ہے۔ جس وقت کیوں لیٹین من جانگا ورفیقین معرفت اور معرفت میں جاگا، کی وقت تو خد کی کارندو من جائے کہ کہ ( میلی) وورت مندوں کے وہ تھ سے سے کر کمی

س افت و قد نی کا رشدون جائے گئے (دینے) دوست مندوں کے باتھ سے سے سر کی دہش پر کشیم کئے کر سے فار (دین سے ) وار دی خانے 16 اوف میں جے گا کہ تیا ہے تھے۔ دور پائن کے باتھوں فوراکمیں بیٹی جائیں گئے۔

ا سرمانقرا دہستگ واپ نہ ہوئائے کا کو ختر کی عزت کیں ہے، تھے ہو ضمن کہ تو نے کہ پر بیز کار مصاحب زہدا دو شریعت خد اندی ہے و تحت کُٹ کے ہاتھ پر (بیعت ہوگر) تہذیب نہیں ہوئی تھے پر انسوس کہ تو ہیز سے چیز کا عصب گارے وہ تھے ہے۔ آئے ، جب و نیز ہی مشقت کیفیر ماص کئیس ہوئی قرآب کو 'سرح ران ماص ہوسک ہے'' کہاں قرار مرکباں وو جمن کی تر ت عودت کا وصف کی تھی کے آن جمید شس س طرح قرار کو اور کی ہے۔

> وور ت ويب بى مسونے و لے اور اس شب بيدري برجى ) على عب آاستغفاري مرت تھے۔

جب تن آخاں نے راک کئی بندگی جا ٹی آن ڈراہا تی چیکید ریان کے سے مقرز فررویجو ن کووقت پر ہگاوے مرہزے تھا حکز کرے۔ جنب رموں انتدعی ملاملیہ وہم نے فرمہ:-

حَلَّ عَن فَرِهِ مَا بِ كَدابِ جِيرِيلِ إِلَّهِ مِنْ تَحْصُ وَكُفُودُ وَرَفُدِ بِشَحْصَ

س کی قوجید دو طرح ہے، ایک بیا کہ فی صفحی کو شھادہ کیونکد دورند گا کرے دا۔ اور سے اور اپنے شنہوں ہے جدتے والم ہے، اہترااس کی کر کی اور شیند کو دُور کروہ اور فذل خفنی توسد دو کیونک و میں فق کہ کنڈ ہے ہے، باطن در دباعی ارد حت راجند اس پر اُڈ کی مساحہ کردتا کہ میں شب بعد روں میں س کامنے شد کھوں۔ اور دو مرکی قوجید ہے کہ فی م محمل اور بچاک اللہ کا کیونکہ و دمجہ جا اور مشتقدت آفشانا شرع محب ہے، اور فدس رقع وسردو س ي كدوه محوب عداد رشر حجوديت سر حت ب ججوب و ساست سريد و. "ر مرایاج تاے کہ وہ مدتوں (ریاضت بھی )ریت دن ایک سرچکا ہے یہاں تک کے مہد پور کرچا محبت کا وہاں جب بیاتی ہو چاہ تو ب حق تحاں کے یفائے وعدو کا واقت آ ہے کیونکہ وہ ضامن ہو چکا سے کہ جواس کے متعلق مشقت 'خوائے وو س می معیت میں استر حہ پاے ، مندو وں کے قلوب اپنے پرورد گار کی طرف صنے میں جنبا تک پہنچ جاتے ہیں، تو ن ے قلوب و بواطن کے خواب میں وہ 'مورنظرآ تے ہیں جو بیداری میں نظر نبیل آ تے ، نہوں ے (مدتوں) نمی زیں پڑھیں ، روزے رکھے اور فاقہ و ہے تیرولی کے مجامدوں میں اپنے آب كوأ ، ورطرن ط ن كي مختف عبادق من رت وردن يك مردي تقي يها ن تك کہ ن کو جنت صصل ہوئی ، مچر ن کو رش د ہو کہ رات تو دوسر بی ہے جس وصب موں كهتم بين هذان كالله والتبي بن عن عنه ورقوب جب حق تعال مُك بيني عُد و ي ك ياس متيم ورائخ بن كئے ، جس ومعلوم ہوجا تاہے كيا سعنت طلب كررہ ہے ، قو س يو اپنے پروردگارکی طاعت اپنی قوّت و علی کا خرج کرنا آس ن بوج تا ہے، بند وُ مؤمن ہر وقت ر پوشت میں رہ کرتا ہے بہاں تک کہ (وفات یوتا ور)ایے پروروگارے مد قات کرتا ے، تھے پر فسوئل کدیر مر يد ہونے كا مدى ب، ار پير بنا مال مجھ سے چھيا تا ہے، ق ين والوات على بحول عند ن سُد سن شَخْ سَمَ عند إن الدركا بوا عند يا جامر الد ليم وزر ہوتا سے ندوں و سب اس ووقائل عطوق يرون ييز ڪوتا ہے جس سے تھات كادوال وتعم دياج تاب دوه إلى آب عن ورفي حكم ومن فت كامنتظر باكرتاب، اس الله يك ك ومعوم بوج كاكري ( في كالموفع ) مديك ورا الما يك كرا ساری بهبود پار شیخی کے ہتھوں یوری ہوتی میں اور س کاری کووی بیٹا ہے، اُ رَقِ شُخْرِ بزام رکھ تواس کی صحبت اختیار نہ کر، شاس کی صحبت اختیار کرہ تیرے لئے وُرست ہے ور نہ س کام ید بنا ( کیونک )م یض جب طبیب پر سزام قائم کرتا (اوران سے بدگان ہوتا ہے) تو س کے معاجے سے شفاہ بائیس مو سرتا۔ (نیز سے نے ماہ یا) مختول کے متعق جس مخفی کی بر بنیق دُور بوج تی ہے و مختول کا س کی حرف رفیت کر ہا بھی ارست موجوت ورس لَ الشُّور عنفي )اوراس لَ خرف و يصف س سُوفِع بيني رتا سي جب جمي

و بعلم خد وندي مخلوق كاعلم ورجع الت خد وندل مخلوق كي و آنيت حاص عوج \_ كي قر گُلُوق ۾ سرر ڪشنٽي تيري 'نهر ڀ يا ٻ جو ڄاڻي گي، جنت ۽ 'سان وه مُد تير ڀ متر رہے معدوم ہوجا میں گے، تیر اتب کیدا وسر کی بی عقت کے ماتھ ومتصف ہو کا اور ن هر ن تیر باطن ای سے میند و کرویا جائے ہی جس کا بیست فرما ات بل آم کا ورت الني اب ن کو ن تعرابات سه و مطاندرے کا جن کوشتی ور عادات أن ساتھ م. قد ہے۔ شریعت کے زووج ہو این ان ج کا (کہ تیرے سرے جم کو ظیر ے کی ) ہن تو شریعت کا لہاس پہنتے ہوے ملک میں کچھ ے گاور بینے کش ور بینا رہ ن گفول کو هکام بی کن تا کیدرے گا، ورربانی وخد وندن علم سے گا تان تیا ہے قلب ور تيے ہون کا پيرا بن بن جائے گا آتر أن وحدیث کی جس کورسوں انتد صلی انتد عدید وسلم ے کرتے ہیں ،مضبوط تھی مریونکہ جس ہے قرشن وحدیث کو چھوڑا وہ م بتد اور حد اسمارم ت خاري بو كه خرت ين س كا نجام دوز أ ورعذاب بوكا وردنيا ين خضب ي-شرعت کی پابندی اورورو زاؤخد وندی پرین و چفق بوجات کے بعد مارف کے قلب کے ئے س ئے اور حق تول کے درمیان (تعلق کا) کیٹ خاص مضمون ہوتا ہے کہ ای کی وجہ ے وہ س کا مستقل ہوتا ہے کہ وگ س کا جن کریں اور س ف و تھی سنیں ورائی سے، ن وگوں کے بیاح کی ممانعت سے جوشر بیت کے پابند شاہوں، کیونک بابندنی شر بیت ایک جزے کہ س کے بغیر جو رہ بی نہیں ورہ بی بنیود ہے اس طریقت وسوک کی کے جس مجل ور خدعل ہے س کومضبوط بیااورٹلول ؑ و س ک تعلیم دلی وقل حل تعال کے زوید و عظمت بوا وروى سے جنب رسوں المقصى ملد عليه وسلم في وار ال

جس نے علم حاصل کیا اور تک کہا اور ڈوسروں کو سکھایا وہ عام معنوت میں باعظمت کے نام سے پیکاراج تا ہے۔

ببتك والمان براكي في المان الم

تشم کی طبع مورس وقت تک خلوت فاک میں بینین تجھ و شایان شان کیس ہے، تیرے سے خوف ورطع كالال بجه كيدة عدية فاحل تعالى كاورون بهي وفي أنس رها الله الله ك تقرّب عاصل كرنت ك ين يرق كم رين كي من الرجادي لتأثيل، يل س کے دسمی کا معان وید د کارٹیش وجیاملد ہوں نہ کے دوسر کی اجہے ہ ٹو مسمان کر جب حدود ته بيت سے بروہ ب الممنور ت مرتكب بوتے ، أحكان ت وَرَكَ مَرت اور وِيْنَ كُو فِيْنِ پڑھیرہ رویے میں قبیدوین وبائی ویتا ہےاد رصد ق اس کی دُبائی کوشتنا ہے،اس کے قلب ور بطن وَاوَ زِينَ فَى دِينَ بِي مُسَلِطِنَ فِي فِي رَبِا وَرَقَ قِينَ فِي فِي أَرِرِهِ بِ بهذاوه مستعد ہوئر اس کے سرمنے کھڑ ہوتا اور مختول کو جات کی ترغیب دے ہر ورمعصیت ہے روک کر و نن کی مدو کیو کرتاہے، وخل برحمکن حریقے پروین کی خیرخو بل ورس کی حرف ے مد فعت کر تاریخ ہے و در بیرسب کھے ہے رب کی قوت سے برتات ناک ہے منظس واق خو بش، بن طبیعت، ابنی رخونت، ابنی جهات ادرات نفاق کی تونت سه ، هم دت اس کا ام ے كادات ورك كياج فائديد كاوت وكى باياج فاكدات كا عراد فاق قائم مقام ہے، از نا، ور " خرت اور گلوق کے ساتھ و بشکی حاصل َ و بلمع سازی نذیرہ کیونکہ پر کھنے والديرة بوشير بي كرسولى يريخ بغيرتم سانت عالى جوكوث تمارك ياس ال کینک دورورائ وکونی چیز تھی نہ مجھوبھ ہے ای میاجے کا جو بھی بٹس وخس اور میل کچیں ے صاف ہو چکا ہوگا ہ ہی کاموسل تشکیموں تا ہے قمہ بن اموی قراف میں کا کرتے بیں مگر مين من فق ، "رج يَجْ شابوتي قامور ربكة ت بوت ، جُوْض بر د بارق كامد كي بوگا جم خصه ن و بَراسَ کا متی نامیں ہے، ورجیجُنِّس منوت کامدتی ہوگا ہم ما تگ ما تک مراس کا مثمّان میں ئے بخوض جو تحقق جس شے کا پدلی ہوگا جمراس کی ضعد سے س کا معتمیٰ میں گے۔ و مہوی چھوڑ و در ہینے جمد معامدے بیل تقوی ، زمر رو، آپ انہیں کے بیل جو تقوی شعار ہیں و اص ( بین یون ) میں شرّت ہے بچو ورفر ٹ ( یتن عمار ) میں مصبتہ س ہے بچو ہ س ک بعدقر آن وحدیث کی رتنی وُمضبوط پکڑو وران کو ہتھ ہے نہ چھوڑا امنی تحال پر کریم ہے وہ ی بترے بروہ خوف جم فیل کرتا ،اللہ و لوں کا خوف و نیاش خورانوش ورلباس ومجامعت غرض بالمدتقه فالته بين معدوم و ويكائت كه تخرت بين بالوف رين المهول أرب ك

حماب اورخت مذب ئے نوف ہے تر م مشتبرت ار بہتے کی حد ں چیزاں وہتی تیپوزے رَهَا، النِيخُ حَدِثَ كَي خِيرًا لِ ورتمَّام حامَّقِ مِينَ حَيْمِ لا رَحْي . زبد كَ وجه ت سب اشي . أو ر سائيو، پن جب زيدر خ موثيا ورمعرفت بن كيا اور جب معرفت راخ بهوي توحق تعالى ے گائی آنی اور س کے سروں 8 تائی بن کئی ، چن میں پیر مرومشنبہ ورمہان دن ہے دور ہوااوروہ خانص حلال ان کے ہاں رو گیرہ جوصد یقین کا حدی ہے کہ جس کا شہوہ خود ، ہتما م ُرے بیں اور شاس کا خیار اُگل ان کے دل بیش کُڑر کرتا ہے، بیکد من جانب اہلہ چکھ اتقامیر ن كى طرف آيا كرتات ، بدوجب ذيرة ترت ورّ كردية وروسوى سے وہ تكل آتا ور ك كا قرب حق غيال ئے مكان واحسان وحف ميں تربيّتا ہے قو حق تحال اس و تب و شد ما بال وضرورية في كي شف حاصل كرف كي مح الكيف وارائيل كري، ال كالك وا س میں مشغویت سے ب وٹ رکھا ہے، مقربین کے قبوب بروقت قرب اور الم خاص ک منت میں رہتے تیں، جہاں نائے قلوب و بطن کو ار دوں سے فیا ہونے اور حق تعالی کے متات پر پڑا رہنے کی تعلیم متی ہے، میں وہ خود ن کا سر پرست بنت وراثین کی دوسر پ ك والمنس مرتا ويخلول كي مقلول اور س حابر عديد الروت بيك ن وفن مرديتات ور پھر جب جا بتا ہے ن وزندوفر اویتا ہے ( ارتخوق کی طرف) واپئر کردیتا ہے، پہر عمل ک أومرت علم ستة أئد بوائر تي بيء ول جبل بوتات س كه بعد علم، س ك بعد علم ادر اخلاص ور پھراک کے بعد دُوسراعم ( یعنی علم مدنی ) اور س کے بعد علم ذوبر اعلم ( پینی عمل تھی )اوں خاموثی اس کے جد تویائی قرب بی استی سے فذ ہوتا ہے اور مل کے بعد ہاتی وملام عرود والمراب يا كسبار جيفت كام كام كام كان وموطين كابتروا وراب رانی کے بندواتم پر فسوں گر ٹیہوں کے لیادان کی قبت ڈاھائی روبیدیمجی ہوجے تو صاحب ايد المخفى كويروانيس بوتى ورندس كقت القين وراييزب برجروس ركيفي اجبت سُ و بِنَامِع شَى كَافَكُر عَلَى جوته بِيونده و تَجْتَنب كَدرْق خداك وع به، ٥٩ ضرور پیچاے گا ، قاسیے تپ کوموسین ش شارمت کر، پرے ہیں ، جملہ شیء حق تھا ہی کی ( عُنوم وما تحت ) عشر ورس كزير ترقي بفول ت رورو ي مناسب ورفاق ك ما تحد مشغويت بهت بن زيدومن سب عدير حيال بيائ كرجو بالكائل بدر بول تمهر رف مجه

المواقعة الطورية من الإطلاقة وهيان المنطقة المواقعة والمواقعة والمساورة والمواقعة المواقعة والمواقعة المواقعة والمواقعة والمو

بو سی جب این و اس ساجو به م سے امروندو دول سال در استعمان بیت و بیت جب این و استان اور مسلمان بیت و استان می ا اسلامی تعقیقت کردن کا جمالا و بیا ہے، مند والے لی تحق می کے منطور می آج ساور چی و چی اور اس کو کہ جن کراور ایون شعر بھلا جینے افوق کے یو وں پر تھا ہے، و ساطر می هر ن کی مود شیر کرتے رہتے جی اور ای بیاچ کی تحق سے ان کی آخو بیٹ کر و کی ہے۔ و و و رہتے جی جم بیکو تکی اس سے میں پڑتا ہے اور ان سے در آ رہتے

ر ښته ښ

رہ ہے س کی ولی قدر ہ منز ت نہیں۔ ( سامبوا جا ہموں کے ) س ہ مروسنو کہ بیام فيد وزيري كام خزية ورخق تبيان واين مخلوق كم متعلق جوية ويقطقهوا ب اس فا خدس بند. ور رں ت ہے تمیارہ مرسلین اور و میا ووصاحین کی کدان میں ہے کی نے بھی تفریت کو مقسود مجھ کرطب ٹیس کیا ، ہے و ایک ہندوا اوراہ تخریت کے بندہ انتما مندنتی اور س کی والیا ا تخرت ہے، او اقف ہواتم شان نیس بلدہ یو رہو( کہ جس ود کیھوں سوی مقد فاحا ب ہورہ ے) تیم بت دنیا بی مونی سے اور تیم بت آخرت بی ہولی ہے، ورتیم بت مخلول بی ہولی ے، مذر براج چرائی سے اورب بت ہے، مذو باسرف از ت فل کے عام براوا رت بین ادنیا ور تخرت ( کفتین ) درواز هٔ خد وندگی بران و هور تی جاتی شیب ب له عين هوا في جاتي عين كه عليب ان على سے جو نيز ھي جي ہے ۔ اور مريض وهل و سے۔ مِن فَتُواتِمْ سَ (حار) ہے نِیْر ہو، منافق تو اس مضمون کا ایک حرف سننے کی جی حاقت نيس رُحَة ( أبرينة قو )اس بر قيومت وُت بيزت يُومَد ووْق وبت وَن بي نيس مَنْ . م ِ ا کا م<sup>حق</sup> ہے اور بررحق ہوں میر ا کا م<sup>حق</sup> تعان کو ح ف سے ہے نہ کہ میر کی طرف ت، شیعت کی حماف ہے ہے ندکر (اس کی طرف ہے انگر ( کیا تھی کہ ) تیا العم تھی کو منيدَ س ح ن موالتو ن جواني كزمات ميس قومش في كالمعدمة كالحامية بز جاپ (اور شیقی ) کے مام میں کا ہے خدمت کرے گا ،مرتے وقت مرمؤمن کی آئموںے یرہ دانگہ جاتا ہے وریں کے ہے جو پہنچ کا رغمتیں )جنت میں (مبیا ) تیں سے نظراً جاتی ين كه خو بصورت دورين ارغون اور جنت أن خوشيو مين جهال آل و پنجيزات أل ل ط ف ش رو َر تی بین ( کیدآؤیم تمهری منتظر بین) موت ور نفرات س کے ہے مذیذ من جاتی ے اللَّ قان ان ئے ساتھ بھی وق برہ وفرماہ ہے جوآ سیطیبا سوم ئے ساتھ یا تھا،اہر بنض این واے ایسے بھی ہیں کے مرت سے بہتے ہی اس سے اُکاہ بوجات ہیں اگر او مقرب بنتنب اورمجوب بندے میں۔ اے خدایر ، حتر اض کرنے والے ( ورمنسیت ب اقت مهر جائے و سے!) ہے فا مدہ ہوس مت کر تقدیمیندونی رو کرے اور کر کا رہماتا ہے ورندوني روئيه وروك ملاتب شن تعييم فقيار رك إدى رحت عاص جواميرت ان جِ كَ جِدِهِ أَعِرِبِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا وَهُ وَمِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن

ہے تا آئی جاتی ہے جواوتو راضی ہو یا ٹاراض اور میں حال ان کا سے کہ وہ وہ تا ہی خواہش ئے ندف بھی آت رہتے ہیں، بھی حات آغا وقد رک سے خواہ تیرے کئے ہے متعلق ہو ما تقدن ك( كرتوراضى بوية رض وه آئے بغير شد بكى )جب شب افعال أو يقوال والنفور براه ربره زبو تمري ورخصت كرو باه رجب شب م ش آو به قواس وتشايم براه به روز ما فیت و عود رق کهدا ب ادر جب تعرومات کی شب آو ب قرب کر ورم غوبات ئے روز ور فنصت کر دام اض واسقام اور افدی وآبروریز کی کن شب کار احت و ل ئے ساتھ استتبالَ مراور حق تعال كِ قضاه لدريش كل شے وَجَى ( مَ كوار كى ياضطراب يا شكوو كر ك ) رة زيرورته بدك بوجائ كا اورتيم اليرن جاتارت كالارتير قلب مُدرَين جائ الورتيرا باطن مرده بوجائے گا، قل تعالی اپنی تماہ بیس ارشاد قرما تاہیں کے میں بوں امد ، ج-میر ب کوئی معبود نبیس، جوفض میری قضاوقدر کے سامنے سر جونا کے ورمیری ( زاں بوٹی ) تکلیف رهم اور مير ب احداثات رشكر كرب على ال كورية زاه أيد حديق ارخ أرول كا اورجو مير \_ قضا وقدر كرس مضرر ترجيكاك اورميري تليف يرتم اورمير ساحرانت يرشمر ال ته مرسه ال کوچاہ نے کہ میر سعاد وو و سرایر وردگار تاش کر سے ( کیا اس کا جھے کے ف والطنيل رما) جب توتقد مرير راضي نديو اور كليف يرعب ندي وراحسانات يرشكر مرارف با تو( دہ تیما زیشیں ) پس اس کے سوااورڈ وسرا زے نتاش کر اورڈ وسرا زے کوئی نے نیمیں ،اگر تَوْم بِدِ بْنَاكِ وَقَصْوَلْدَر بِرِرضَى مُواورتَقَدْ بِرِينَ عَنْ عَنْهِ وَفِي مُوهِ وَاللَّهُ مِن بُولِ لَّ اور سہب نوٹینی بھی کر جو پچھی تکلیف تجھ و پنجی ہے وہ تین کی حقیظ مریا ہے ہ مُرزش نہ عَنِي تَكُمُ اور جِوَيَ لِكُلِيمَ مِن مِن تَحِير مِن واللهِ عَنْ اللهِ واللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ تقى دېپ تىر پے سے انهار محقق بوجائے كا ات ۋارداز داريت في حرف پڑھے گا ، واپ الله ك ن يندون سر بوب كاليم بندى شرر رج أين ول أن الله المساير و كان الله تهد (اهوال میں )اپنیا پروردگار کے موافق ریا کرتا ہے او دیا فی مثل اور ترک محرّ ہات ئے سرتھ جوں وجرائے بغیر سرتا ، موافق بن حوتا ہے ، جس محامہ س ن سحبت تل تھاں کے ساتھ دائی ہوتی ہے، ہو اقت س سَاقر ب کی معیت میں رہتا ہے، ندو یوں رٹی نہ ہوں اور نه ينجه بكده ف آگے كا رُخ بّن جاتا ہے، سينه بلايشت إقرب بابعد ،صفا كَل بل كدورت ، فيم

و شر بھی وقو تو آئی بھی معمول میں ہے ور خوف جی انیش سے اور بدیر براوار سے ساتھ شر ب نفس ناے ( کد جو حق قول کے شازیا تھا و وکٹلوق کے سے تجویز کیا ) قرعط کے ه انته کفوق ای ن تحریف مرتا که اوران که وقت نمیش کی مذهب کرتا ہے اور میدیر ورد کا رہ ى تحد شر يَد أرز ب ( كه من اور نه وينه و الخلوق و تنجيد) تجدير انسول! ن و ون مثل ے قلوق کَ هرف کونی شے جی مفسوب نیس، نہ تیزے پر س فیر رہی اور نہ تیزے یا س قوصید رتی الیدس رک بینے میں اللہ تھا ان بی کے بائل موجود میں اور کل سے ان جا آن تیں اللہ کہ اس کی ''لوق ہے، اس کا راستہ ہے کرے کے بعد اس کے دروازے کی طرف رجو ہ<sup>ی</sup> رہے ہے جایا رقی بین، بیسب ( ک ضرورت ) بتداه جس سے اور مسبّب ( بر نظر مرز ) انتہا بیس مبتدی ور جدامباب كطلب رة بحيساك برنداة بجائي ما ورباب واحوارتا كدووال و شدہ ہے، ہر جب بزاہوں تا ہے اور اُر نا سکیرجا تا ہے تو وابدین کی اس وحاجت کیلی رستی ، ہے ہوزوتوی ہوج نے کے واقت وہ یہ رزق خودستنل طلب میں مرتا ہے، میاتم میں ول ایسا ے جوانے زور ، اپنی طاقت اور مختوق پرتج وسد کے بغیر محض اپنے رب کے تیم وے برکولی و في عاما او افسوس كم من حالت ك مدلى او جوهمبارك تدري ل نبيس جاتي ( ك الأطب!) و الأمويون ورايقان وقو حيد كامر كان مركز في الماء المرتم المازورين حاقت اوروہ نے انہاب پرنجر وسرکے ہوئے توجہ دارین ویہ وت وقوے سے انسان کیا۔ ہوا کرتی اتھے پرافسوں کے سے اس منبر پر چینی کروعظ کہتا وراس میں فود بھی ہند، ہند و بے فسات بیان کرے وُ وں وہمی ہنسانا ہے الیٹنی بات ہے کہ در تحقیقاد ان نعیب ہو کی ەر<u>نە يىنن</u>والى كە داغۇر قالىن دادرمىلىم بو ئرتاپ سىمىلىن گوركىت ئىلىپ ئىزىك يېرا بىي کتی اراحقاردارُهاوٹ افقار کے بغیر نیمن سکھوسکتا ورشاؤ وہادری ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس نے بغیر محض مصابح ہی ہے سیکھ جایو کرتے ہیں، بہتیرے لوگ بغام اسوم کے مدقی بن اور کا قرول کی طرح ، زبان سے تبیل تو برنبان حال بول کہدرے بی کہ میں جاری زندن و الله وزيا ك زندل ك أرم ت بين ورجية بين اورزمانداي بم كوبلاك أيو مرتاك وفران نے بدارو ورا برا) اور استرقم میں ان ویصیت میں اور ایت افعال ب ار بے ان نے آئ ہورے: آیا ن قوں کا مقصود ہے، ہیں میرے اُز دیک ان کی مجھم کے

يرك بربرتهمي قد نهين اخل قدن ك بورسب حقيقت حل جات أن وأوحش ورتميزي نین که بن کے ذریعے ہے مفید ورمعنز میں فرق کر تنیس به پوسف مدیدا سوم کے تھے میں حق تی و کا رش دے کہ (ش می مشدوی مدجب بنیاش کی خورتی ش کا در مراوران موسف ئے بدار تورست کی کہ مز میں ن کی جگہ جم میں ہے جس کوچ ہے رکھ کہتے ، وان کو بید جواب درک) الندیناویل رکھے کے جس کے بیال ہمٹ اپناماں پوجے ساکھ کا دوم کو میں اُ اُس سے بیصطاب بھی مفہوم ہوتا ہے کہ جم ای تو ہو سکر تے بیس جس کے یا ک و ریت اور توحيروا يدن كى يوتى يالى جاتى ئے يُونكه جب حق قبال ئے قابل بن جاتا ہے وحق تعالى اس کونی فنوق اوراس بے ماتھ جھوڑتا ہے کہ اس برمجروسہ کرے اور شد بواسط اس ب خریدو فرو دعت اور لین دین کے س تھ چھوڑی ہے ( بک ) س کوصاحب تمیز بن کررؤ ک صالت سے انھا تا اور بے وروازے پر بھا تا اور ٹارشفقت میں سالیتا ہے، تجھ پرافسوں کہ تیرے اس م کی قبیص پھٹی ہوئی اور تیرے ایمان کا کیڑا نا یاک بنا ہوا ہے، تو ( ب س قرب واریت ے ) بربنے ، تیرا قلب جال ہے، تیراوطن مکدر ہے، اسوم سے تیر، شرح صدر نیل ہوا، تیر باطن ویران ہے اور ف ہ آ باہ تیرے نامہ ُ ملی سیاہ پڑے ہوے میں ، تیری و نیا جس وُق محبب بنائے ہوئے ہے تھے ہے رخصت ہور ہی اور قبر و تخرت سر مثنہ آری ہے ( مگر تھے یرو نہیں)ایئے معاط اور نجام کے سے کے جس ن طرف جانا ہے بیدار ہوہ مکن ہے کہ تیمی موت آخ بلدای سرعت میں آجائے کہ تیری میدوں کے درمین حال ہوجائے ، ونيان جوآرزومي في ميئه ب ندواس ويا يحياه ورندة تجدول سمين في ورجس آخرت و بچه رکھاے وہ آسٹاگ، فیمہ مدیش مشغول ہونا ہے مود ہے، دور فیم مدت أرنا ور مید رَهِي بِ مود ، بِجُواللَّه تعان كِينَةِ هِمُ وَفِي أَتَّصَانَ بِيَانِي سَكَّمْ بِينَ فَا كُدُو ، و بي ب حمل منفي هم چنے نے سے سب مقرر فراردیات جم سب بی پروارد دوتات، جب وضم برقس مرتارے گا تو ار ممل کی حقیقت تک رس لی یائے گا کہ سہا جھے ہے اس طری ساقہ ہوجہ میں گے جس ط ن ورفت سے بے ساتھ بوجو کرتے ہیں، اسباب جاتے رہیں گ ورسب كا تعبور مؤة ، فيصدقا بي تاريح داد رمغز خدم جوة \_ منب مبب تعلق رهنا بال مغز ف الى صل ہے وروزی ورفت کا مجل ہے، صاحب قرحید تنفس صارت میں منتقر موز رہتا ہے

مشية ك عدير أن جاب جي ك عند أنه ساديا وجب أثر أعدير و ونب الدعة مدن وأب ميدع معبود في وأب المنعت عدما أن واب ماجر ت قدارن جاب، فدن مندو تعرق وج بضعف تقت ك جاب، وقيس كيث کی جانب امیر سے من مضالیا اور تل این ایم شن اکثر سے میں کے بن تے تعوب بیان ہے م ب بين بنه المحافظ و بينانس بالارسة كري الشرورة (محمول) ١١٥ كوي بينا كه فس يُوسكون ارحسن وب كي مجاموب اور تقوى كي زرويدن سي كي اس سي معظمه يه بيخ ورحل لحال تلك ينفي كافريد بيات، صول إلى مدكن والتعميل مين ، ميك وصول عام اوريك ہنسوں ڈیٹس، بصول عدم تو ووے چوممت کے بعد ہوتا ہے ( اروہ ہٹنفس کے بیردگا)، ور غاش وصور آلوب كاموت سة بيمير حق تحال سے مناب، ورووان و كور أب سة سے جو ے نفوں ویری مخافت کرت ارتح انتصان کے متعق کلوق (یرنفر کرنے ) سے باہ بولايات بين الراير ومت رئ ساخدا تك بيني جن جن من الوام وي م نے بعد ویکھتے ہیں جس کے سئے میشمون سی بوجاتا ہے اس و ستقامت ورمہ اور ہم کا کی ۱۰ س نعیب زوان، س وقت بیوه سل (اسینه حال کے تغیرے مأمون بوکرهام ال رم ن) بن ت ك ية مررك متعلقين كوميرك يال كي آو ( ك ن كي احد ت كرون) يوسف مديد موم جب قيدف ف عرب كل آب اور ن مختيون يرصابر ف ور (ب) ( مورد من بالمعنى المرب المعنى المعنى المعنى المعنى المربع ال تعانی میں، خل سؤی تب نہوں نے چاہدیوں سے فرمایا کہ ہے سارے متعلقین و مير ب يال به الميني بنبك من وقو فمري وسعنت تصيب بول ورقبض مرتفع بعامر برمط حاصل ويراورند) ك ين يم فور درقيرف عن مهان بن بوت تحد كدوار بوي ى ندع تھے) بن جب اس سے دہر نکل آئو گویائی حاص جوئی۔

عن يد يد في في كاردوفروش وكان يركز راد ادريك فوجعورت فيزير فر يزى جوس ك و ن ش بينية في كه يتنفض إن بله يست سرف نده والتنفيض و موارى يس كيد عُوزِ تِنَى جَسِ كُلُ قِيمت موهِ يَارَقِي وربدِن يُفَيسُ بَيْ عِلَى تِسْجَاءُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ك بوئے تھے اور کے کے غدم جو جاشیہ برداری مرتا تھا، پئر کنیز کے یا مک کی طرف بردھا اور أنيز وخريدنا جديوه ملك في كبوا" اس على شك نيس ربا كهم ميري نيزريه اثق ويخ بمواور لبذرجو يكويهي س وقت تمباري مك يس ب-ب عده وضيل س وفر وخت مرتا مول (اَ رَخِرِيدِنا ہے قَوْخُرِيدُو) ' پَنَ وَقِيْضَ اِنِيَّا ڪَوْرِ ہِ اِنْ اِور جَو بِيُهِ بِحِي بَيْزِ سِ سَ سَ بدن يرتفي سبأ تارد ع ، برد وفروش سايك رة مستعارك ريبنا ومعداس ندرم يجو اس کے مامنے قامب کچھاں کے جو ہے کرد ماور نینے و کے رہنے ماؤں ور ننگے ہم ہے گھ ك طرف روانه بوا، جب أن في قيت فرق ك تب مود حاص بيا، جب مطلوب ل قدر و پیوٹا تب فریق کرنا کی بوا، جو تفی محبت میں سی بوہ ہوتا ہے دو جو محبوب کے کی دوسرے کے یاں کھڑا بھی نہیں ہوتا، گر کو کی ختن کے کہ حق تھاں کے س فرمان میں کہا جنت کے اندروہ تمام چنز س ملیں گی جن کی تفس خوابیش کریں ورجن سے آئنھیں شندی ہوں'' میں نے جنت الداس و محتول في حارث عاصل مرف عيد كان الأكسال وقيت يا عداد مس ووي مر میں جنت حاصل رسکوں) تو ہم اس وجواب دیں گے این تعالیٰ بی نے (اس کی قیت بھی) بین فریانی ہے کہ اللہ نے قرید ہوا میں وا وں ہے ان کی جانوں ار ما وں واس معاوضے میں کدان کے لئے چشت کے البذائش اور ہاں وجوا یسر . جشتہ تیری ہوئی اور سُرون محض میں کے کہ میں قرید جا بتا ہوں کہ اس کروہ میں ہے بن جاؤں جوطا بوز ہے حق میں اللب ورو زؤ قرب کی جھک د کھیر ہا ورعشاق شاہی ضعنوں کوزیب تن سے ہوئے اس دروازے میں واٹس ہوتے اور نکلتے مجھے وُٹھر آ رہے میں اپنی بٹاء کے اس واقعی کی قیمت میں ہے ( جس و د اَر بين قرب عاصلَ رسكون؟) وجهر أن وجواب دين كَ مراه ياب تب وخرج ر بی شہوت دیڈات وزک کراور س میں (مشفوں ہوکر) ہے تب سے فن ہوجہ جنت وروانيها ورخصت كر ورجيمارات شن ونوعش ورعبيت و ووال أحداب وردنيول و

صاحب ز اوا کہد بندس نے بعد سے کو کھوڑ دے اکہ وی جس نے پیرائی ے جھے گو مقصود تک پہنچائے گا بھی اے دُنیا ہے برخبت بن جا ۔ و ب زاہدا جب تیر قب من خرت كاخو بان بن مردايات باير <u>الكا</u>قو كبيد شمل من مجيح بيد كيات وي الكاكور و تشعود کھی دُھا ہے گا، اورا ہے جا ہے موں کہ جس ُ وموں بی کن رغبت ہے اور جملہ واسواہت بِرَجْبَقَ ،جب این مون کاھ ب بن کرتی اقب جنت کے دروازے ہے وہ لکے قائمہ کی جس نے مجھے بید کیا ہے و مجھ وراہ تصور بھی وکھ کے گا واک کی رہیری کوریتے کی اشوار کی کا ر ہنما بنا درے وہ مختص جوان (شریحت وطریقت کے) دونوں راستوں میں چینا جاہتا ہے، يت وُوںَ ورابهم ، ما جو ن راستوں بين جل جيراور ن راستوں كے خوف ہم وقعوں ہے ا فوجه م يك بين، اوروه مشال في جوهم سايال وراية عمال بين وخرش، ب مين نعا حمیاز 19 ار بیر کافام نان جااس تا اتیاع ٔ مردایل سوری اس کے سر<u>ا مشا</u>جعاز ہے وراس ن معیت بین جی آب کی س ب میں مراجی ان نے وائیں مراجی اس بے بیٹیے اراسی اس کے آگے اس کی رئے ہے وہ مت نکل اور شاس کے قول کی مخاعت کر کہ خرور والب متعود وَنُقُنُ جِبَ كَا وَرَاتِ مِيرِ هِيرِ مِنْ مِنْ مِي كُنْ مِنْ وَكِنْدَ بَهُورَتِي مِنْ سارے من بن جا ایس کے ارتباء تفتیا یہ ورہوجا میں فی ابر کیمعیدا سارم وجب و پھن میں رها يو تأكد "ك ين يحيد جات و أب عن مررب الطول وقط كرايد ورج ال يا وه گار ك أن ل ح ف بهمي قريد شأن وبند بقر وريوكاً بياً أب وتهم بوكيه :-

ے" سے انحتذی ورسومتی و ق بن جا پر سیم ہے۔

ے '' کے اپنی خدامت ہے معزوں ہو، عامت میں تبدیل ہید اُسراور یفیت و بدر وال بيخ حررت و الليف وروَب بي بين و بي تو روه ين موزشُ و و مريخ فض وتقدم ب،مث جا بنفز جا بُصْدُق او برف بن جا ( المُرْهِمِ بَيْ ) ايذ بُ بغير، بيرسبا حَلَّ تعالى كا عانه يحضاورة حيد يثر تخاس بنني برّستانتمي، بندوجب اين رب ويثاله تجمّل ور تعمص بنرآ ہے وووجی اس میں خواتھ ف فریا تا ہاور س وقعہ فات کے تحت داخل کرتا ہے اورائهم تفرف س كرداب روياتات كريده بينالي تووقف ف رف كتاب ايد م تبدخاص غاص مخلوق کو حاصل ہوتا ہے ( چہانچہ جو تھی بھی جنت میں وافس ہوکا تعرف س ے حوالہ ہوگا کے )جس شے سے بھی سُنے کا کہ جوجہ وہ جوجہ میں فی بھر کما سائل میں ہے مید تعرف كالفتياراً في حاصل بونه كذكل (جنت ثيل كدة برسمهانٌ ونفيب :وجائةً) بررتيم مارالسلام بھین ہے لے کر بڑھائے تک ہرزیائے میں وکل کے قدموں پر قائم رہے، می وقت بھی جبکہ مختوق میں بڑوسیول اور فیر پڑوسیوں سب نے ملیحد کی افتایار کی اوراس وقت بھی جَبَدِ،اقلاس وَتُنَّیِّ معاشْ سَسَر تھے ،بل وعیاں کی سَتْت به فی اور منے کا فرٹ بھی تُراب بو ً بياور بين كي بندوب ئي آيي كن شر في آور كن ير ين ورو زول و بند مرويي (عد حبوا) جو پکھے ایس تم ہے کبدر ہاہوں علقہ یب تم س کو ایکھا کروٹ وریشیمان ہوگے ایم کی ہات سفو که میں پیٹیم اورخداوند تھا وکا نا ہب ہوں ، ہارا ۔امیں نیابت کے متعلق فنواور یا فیت کا تجھ ہے سوال کرتا ہوں، میں جس امر میں شخوں ہوں اس برمیری مدد قرء، نبیا ، ومرسین کو تو قو نے دینتے یوس پی بیا اور چھیو ( ن کا جانشین بنا کر ) صف وں بیس کھڑ کرا یا تا کہ تیم کی خلوق کی بیڈا میں برداشت کرتارہوں ، تال میں عنوو یافیت کا تجھے سے نو سٹکار ہوں ، مجھے نبان وجنات برقتم كے شبیعا أو ل\ار جمد گلوقات كے شرعة منون رقيس اَ شن-

ئے س تھ بھی ہم بدرک ن بدر اُن ورحق دار کا حق تو فور کھتے ہیں، کتاب مذکا حق کتاب مقد کود ہے ہیں اور سنت نبویہ کا حق سنت نبویہ کودیتے ہیں ،اوران کے قلوب میں جوجی تعالی کا مفرے س کا حق س کودیتے ہیں، مل وعیار کے حقوق الل وعیاں کودیتے ہیں، قس کا حق فَسُ و، قلب 6 حَقَّ قلبُ و ورمخلول کے حقق شکلول کو، وہ ش نہ تنہیم و قعرف اور قید و رہائی اور و ووستدین مشغول بی سقب ورباطن او بنتوس پرشر فی سزائی قام کرت اور تلوق ک محسب بنتے ہیں امیر مضمون تمہارے معاملات ورمعلوبات سے بالا سے ابندؤ مؤمن جب اپنے بھائی کو فیصحت کرتا ہے اور وہ اس وقبول نہیں کرتا ہے قود وہ بہ کرتا ہے کہ جو پچھیٹل بھی ت كبدرى بول فنقريب وه ال أوياد كرك ورث قوا بنامو مدخد كتوالي كرتا بول، عارف بن توجيد ومعرفت كي تلوار عظمول كفرون يرجه ورتاب ورجوكون ن يس اس كى قىيدىل آمياتا بى ئى كونى كوشى درو زيرية تاب كدوى اين بندول كاون ريائي موسن سنزه يب ب يدري جزعوت به ال كوسب ، ال وسب اد ومجوب نهاز ں ط ف اُٹھ کرے جاتا ہے کہ بیتے ہواہے بے گھر میں اور س کا دل منتظریہ مؤڈن کا کہ موذن حق تعالى كرهم ف ورائع ورائع الله من المالي الماليك مرور آید ورمها جد کی طرف بیک جاتاے وہ سائل کآنے سے خوش بواکرتا ہے اور جب اس وعم کا پیر رشادسنے کے سائل حق تعالی کا ہدیہ ہے جو بندے کی حرف بھیجا جو تاہے، ووخوش کیوں ندہوی کے دب نے پیام بھیج ہے کہ نقیر کی معرفت اس سے قرش طلب فرہ تاہے، يديين مؤمن عارف ك خصائل ورجوعارف بوتات وه حدود ثرعيه ومخفوظ رهَا بين قب کوخدائے مو دُوسرے کے دا<u>غ</u>ے سے محفوظ رکھتا ہے، وہ خانف رہتا ہے کہ مہیں حق تعال س كَالْبُ والْحِيْجَةِ اللَّهِ مِنْ كَا دُومِ بِ كَا خُوفَ مِد ومرب بِ قَلْع و وامر بِ مِ بحر وسدند دیکیر بائے ، اوائے قلب کونٹوق اور سہاب کے میں بین سے محفوظ رکھتا ہے مخلوق ے میں جول س وُران گزرتا ہے، جا ، نکدان کے بغیر س و جار دنبیں ، کیونکہ مخلوق بحز یہ مریغوں کے بے ورووان کا طعیب ہے، اس کواپے رب کے آب کی گڑنت کے تب جوجو کہ س فی آرزا ، رخصود کا خد صدے وی ارز خرت کی زندگ مگرا و مصوم ہوتی ہے، جناب

یں رشاوہ و تشمی کے وہ وہ اور جو گئین شہاں کے بیر مارش ادبوکا کہ:-تم نے اور وہ تھی ہم رکن میں کو کہائی ایا پر تک ورا تھے۔ پر تکی اتم اپنے تھوب سے تھول کو تیں وہ اور پنے المدان سے ن کو جدا رکھ ہے، ہذا ایسے اور بیار تمہر سے سے اور ممرا تم ب تمہر رے نے جا اوقع کی ہم سے تھے اور ممرا تم ب

جھ والیا، مدائے ورک آن گاہ ہے اکا کا خارے اور آن اور آن اور آن کا ہو آن کا ہدے اور آن کا ورک کی دے اللہ اور آن کا گاہ ہے کا ہذا کا حداث کا ہدا کا گاہ ہو کہ اور آن کا گاہ ہو کر رہے ہیں اور شکل اور آئی اور آئی ہو کہ نے چیئے ہے گلول کے کہ اور آئی میں اور شکل اور آئی ہو ہو ہو آئی ہو ہ

موں مراکبادی کی گرفت اے ور خرت ل محبت اے ہیں جب بدعها فرمان ق بدار ذنو ست کره که آخرت سه بھی پیخش بنادے، ہاں اس سیمن می قوفیق و سااور بی محبت نَتْتِ در بمدروسوے تیجز دے، تو مختول کا بندہ ہو ہو ہے، سب کا بندہ ہواہے، سُرتو مُل تھاں 8 بندوے ورتیرے سب کام کی کے بواب ورساری حاجش ای پرچیش کی جاتی ہیں و تمریک بات کیوں ہے ہوجس میں تبہار فعل خود تمہار ۔ قول واجنوار ہاے، کیا تم کے ہے يرود گارها پيارش وُنيل منه كه " ب ايمان و واجو كام كرت نبيل، وزبان سے يوں كيتے ہو؟ سد كنزويك بزى غصدو، ف و ب بيت كنزون سايك وت بوجس وَرانيس تىبەرك بىدىكى برفرشتول ئۇتىجىب بونات، توحىد ئے متعق تىمبارى دروغ كولى سے وەمتىجى ہوت ہیں، تبہاری ساری و تھی گرانی و رزانی ورساطین ، مر ، کے قصے کیانی معلق ہوتی میں کے فار <sup>شخص</sup> نے یہ صورہ فلار نے میں وہ فلار نے کاٹ کیا ، فار <sup>شخص</sup> مال دار بوً يا الله بي مفلس أن ميوا بيرسب بوالبوق ورعذاب چينار ب. تو بيرواور كذبون كونچوزو وراُوسروں کو چھوڑ کر ایتے پروردگار کی طرف اُر جوٹا کرویوا کرو ڈوسروں کو بھیاوو، میر کی الميحة ير في ربالدمت بالمان في وري يه العالمة بالمات عالم أن المامة تخص جو ميرے متعقق طعن َرتا ہے! وهرآ کہ پی ورتیری حات کوشر بیت پر پڑھیں، پس جس کی حالت پیش وریاندی تکے ووب شک س کامتحق ہے کداس پرطعن کیا ہے ،ور ل وچيوز ايوج ارود مرج ك المحم بقدآج الإيل بختول ف طرح منه چيو كرياك مت، میکفل ، ف وروی ورکال ب، تھے پرانسوں! مختریب تیری حقیقت کس جان گ - يواملندا جم پروّ جه قريه اور دينو و تخرت ميل جم يُورسوامت مر\_

صد حیدزاده ایرا کام بینی بنید کے بو سیالید اظرادی کی دو یار بی گریزی، ایری نمیز دی که میشین او کر میاس بی این، وقیر رو فداتی به وی قیم کسالس تا کمرو کسی به ایریشن فرانش کسی کام به و خو بیش کسی جیدے سے میتی اور دن می آن اور (لاس) کی آرای بی بیت می کسی تینی زیت نیس کیس به موکن کست بهرس به دام میں ایت زیک اور کرتی به میموند وقدی کسینی شده داعلی ساخت ندر بیش بیت بسد در ایریش کرتا ب و در نیز دو استرک کاری بیت کم مید وقدی بر بیت به دو پیش کسی کاری میکنشد بدار

کے واصطے سے ہوتا ہے۔ اور شخرت میں بدر البط وہ اس و نیا اور اس کے بعد فق بوج کے برگھر أرتا عاد جن أن من يتنظ عنواتا شاه رايغ مشوم كياً في ورفعا رتا أن وثر جت ور نے قلب ن شہوت ستعل أرة بي البله ( دِب مقوم ن و في شفيار كولاق سے) تو وو من ع و محمد ال واجت ع ورشيم أل يدم و ع الل كا تكب (م ف ع ع النظ الار) ادهر وهر بی آنا ہے میں وورس سے ستعل پر مجبور ہوجاتا ہے، میر بوتی ہے س کی عانت دنيش، باري تخرت موا بال وجب تك ودايية يرورد كارت ما قات لهُ مرسه كا اس وقت تك جنت أن حرف " نهيه له أمريحي نه و كيمية أه جب جنت كَ ول بين نها سنا ما قوام یٹینی ور تقدم داشررہ کے بغیر کھائے کا ایجی نبیل صرف جنت کا 'قل الا کرنے کے بے اس کو قبوں کرے کا تا کہ حوروفعہ ہے وران فو بشات کا کل دوا کرے و اس اوا ہے حل بش کل وقت ا نبیا ، مرسلین اور شهد ، وصاحبین کی مو افتت کرے گاورٹ بسا، وقات و سینا پر مرد گار ہی ک بال رے گا، جب قریبے برور د گارے ڈرے گا، قریبے کے بعید حو ں پٹس کی کن حرف ہے تَشْشُ أَلْ لِيبِ بِونَ اللَّهِ وَلَ مَا أَيْلُ فِي قَالَ لِمَا رَصَّا أَرْاتُكُ مِنْ مِن اللَّهِ وَا ے اللہ س كے يحييل كان ويتا عاور س والك جيدت روز كى يَتَجَعِي الى جيها الى كاً مَان بَعِي نَسِينِ جِانا''اسَ: يت أن إن وت يرتجر وسدَر أكا درواره في بندَرو بإءأهراء و سلاطين كا درواز هيند كردي وروكل كا درو زوهول ويا كه يوخدات ذيب كاحل تعال الساويية صددے گا کہ کر کو وسعت بخشے گا اور جن اُمور میں گفول کو ٹی چیٹر آ تی ہے، س کے نے اس مِن كِيلَ عَلِ السَّالِينَ مِن مُن مِن مِن مُريو مُولِ ؟ كِيا يَتَوَقِّمَ مِن مِن المُرتبيد مسافات ي بوں بھی نیس بیٹنق کی کاشع ہے جس کا ترجہ بیسے کیا اگر قائدہ فٹنس کو یکا بہ قودوں بھی ين، هر (مصيب توليب ك) جس كو يكارب بس من مس صل حيات ي نبيل المير تعب سرم والیمان اورا یقان سے خال ہے، شہر تجھے معرفت کھیپ ہے شعم ایکن تو سرتا ہو ہو ک ئاورتى برائط منتقورنا بحي بكارب المن فقواتم وكل معتقق محض ين زوول ہے لکم برٹ پر کتفا کر اپنے اصابہ تعالیہ اسے تعلق کوشر کیا خدا تھے ہوئے ہیں۔ في ت خداوندي كي وحدت مير اللب تبهاري حرف ت لمين ك ساتهرم يزاور باعاتاك تم جيب ربوه اورمز احمت چيوز دو، ورنه بيش تمهر رے گھر ان کوجن دول گاء اے وہ ذات جو

شیری اور حدل پانی کے درمین حائں ہے ( آ یا بیک واویرے ہے قیمی ہے دیق) بهرے ارپیخ نفسہ اور تقد اگر کے متعقق من زحت کرنے کے رمین حائی ہو جا، پنی رصت کے آئی ہے ہورے و بی مصیت کے درمین آئر تا ہو جا تھیں۔

صلاب زاده اچپ واپنے پروردگارے ڈرٹے و ۱۰ کن ویور دینے و ۱۰ کن کو يكاندو يكف تحضه ، ورمصيت عيد ك فرط ف جحكن و . من جائة و جس وقت ك مصیب میں واقع ہوگا تو حق تعن مصیب ہے فرمائے کا کیا ۔ اُسٹیشنری ورسومتی والی بن جدو مندا به رے ساتھ بھی کی من مدفرہ، کرچہ بم س کے مستق کیس ابھارے ساتھ اسنة كرم كابرة وفره ويوري و في مت كرون بير بموكو في نظرون سي ) او بحل مت كراور ند مقام المتحان مين كورا فريه آيين جس طرح جوم وحق مين وبدر في فرش ب اي طرت عارف کے بی بیل اوپ کرنا قرض ہے اور وہ وب یوں نہ دو جبیس رکی مختوق ہے زید دوود فالل كرور على الموات مرات عراد المراد المان المورات المان المورات المان الموات المان الموات المان الموات المان الموات المان الموات المو ر ہوں۔ ک وی کے تریب پہنچ ہے گی، ورجس شخص کوادب فعیب بوگاوہ خواق کی ورمخنوق کا دونو ں ك محوب رب كا الله قال كرم تقاض وب كي بغير جاره فيل احس وب فتار مروا - خرت کی خرف متوجه بود و نیاے زخ کچیم وہ کافروں کی طرب اس بیرمت کرو کیونکہ وہ اس ت اللهي كي وجد س سر متوجد وات وراك وتحبوب تجت بين، بنده في مصيبول، فرش ورفعاؤں ہے وبارتاون ورات کی نمازوں بیل مشغوں ہوتا اورائے کب ہے شرما هن رُها مَا مُورِ مِنْ مِن مَا مُعِدِرٌ فَي مُنَا عِنْ وَكَمْ طَارُنَ جِاءً بِ وَمُرْحِ مِنْ جِ پرائے ندیشے اس کے کب میں کو جاتی ہوں کے معرق کرہ ہے و معزوبات ے، ارچ برهتا عدور الدین جات، ان عادر تی کرے مارف بن جاتا کے تىب خان اورسىتىنى بوتا ہے اور خاش كا محتاج ، اس كو غيباء و خاصان خدا كى معيت بيس بىم تنظیٰ نعیب ہوتی سے اور ڈ سے حق ہے ، فول ہوت و یا ورس کے قریب ہوتا ہے ، مُرید بہت بکھ مدّت بعد حاصل ہوتا ہے، تجھ پر افسوں قِان کیفیت ہے افٹ نبیں ہے، پھر ن میں کلام کیوں کرتا ہے؟ تو حق تقالی ہے واقف نئیں کچر (و مند بن کر ) س کی حرف بدتا أيوں ٢٠٠ تو قائم كى ( فائيو كى ) وائروت والف سے انداتو سے ارسوں سے ان فعر و

وَيرِيهِ الْأَرِي عَنِينَ هَا مَا بِعَدِهِ مِنْ صَاءَ عِنْ مُعَلِّمُ وَيَرْفُ أَتَّى مُنَا لِمُعَالِمُ مُ ے، قومن فتی دویاں ہے، ورمیں من فقور کا ڈشمن اارس کی سرکو کی کرے ہے ، وری کی عقبول وَجِيَّاك روينية والمجول ميري ( خت ميري ك ) كديش سمن فق كا حد منهدم ار جس ایر ن کاوہ دعوی کررہ ہے اس وز کل کردیں گی من فیل کے بیاس پر تھیں رہوتا ہے کہ س ے بڑے اور شکھوڑا ہوتا ہے جس برسوار ہو ور کر وقر دکھنے مجلوق اور خال کے درمین خابراور باطن ف درمیان العب اور مستب عندرمیان ورتعم و دهم ک درمیان ایمان کا ثر وراية ن كالمل اورة حيد كي قوت اورة كل اورامند تحالى پر مجرامه مصيبتوں كـ آ كـ كوتت عُتناہے،ایمان بی تواس وعول کی دیمل ہے جو ریمان و بہوتے ہیں وہ ہے دور ہے صرف خدای ت ڈرتے ہیں، اور می کے دروازے کی طرف وہ کرتے ہیں نہ کہ و دسرے ك ورواز عن وح ف، ال أن شاخت يكن ع كم كو يد رب أرمع فت أيسى عاصل ے؟ جوؤنیے۔ وقف بوج تا ہے ووؤنیا کوچھوڑ رہتا ہے، ورجوآ خرت ہے و لف بوج تا ے وہ بچھ لیتا ہے کہ خرت بھی گفول ہے ور مدم کے بعد وجود میں کی ہے، ہذا وہ آخرے کو بھی چھوڑ ویتا ہےا وراس کے پیدا کرئے واے کے ساتھ وابت ہوتا ہے، پاک اس کے قب کَ آنکوین و نیاور آخرت واو باحقیر بوجِ تی بادراس کی چثم ب<sup>طن می</sup>ن خاش بی معظم ق رہتا ہے مبذاوہ ای کا حاب ہوتا ہے نہ کے غیر کا اس رک مختول س کے سے ریک جولی ہے جيے چيونتياں وو ن كو يدونا ع جيس التجھ بيح منى سے تعين رے إير ، ك كوندان حكومت سلطين معزون تفرسّ بين اور دوست مند مبتلات وعوكا ، ووغير الله مين مشغول مون وا ول و مجوب ياتات مش تم وو يحق بول كرتاب سداورست رسول مد وركارم معلى كرم تركيل رع بوراور يفيل كرمائي جهامت كي وجد عب أرقم كتب و سنت کا رہا ہا کرت تو جیب برکات کو دیکھتے ، ابلد و سے مشیت خد ولد کی پر جمیشہ خوش ریتے ہیں، مصیب ایک مذب ہے ور گر صربرو تو کرامت اعزات ہے، بندؤ موممن مصيبت كاندرقر بحق ادمن جات كعزب ياكرتات ورجدت بمنابين كرتاء ميرے وعظ کا پازار کن ورجہ مند بڑ گیا کیونکہ نفول وخواہشات کے سامنے رو ان فیس پڑتا، بية خرى زماندے كه ناق كا بازار جما ہواہے ، ورش ال طرقية كمة مُرك كَ وَشَشْ

أررباء والبحرل برجناب رسول للدصعي للدعدية وسمم ورصحابية ورآب كتابيعين مت یں اید خرق زماندہ کدا کٹر وگوں کے معیود ورہم ووینار بیڑان سے بیں، وک موی مید سارم ن قوم ني من ڪئي ن ڪ وءِ س شن ٿو جي سان محيت ريق کُل ۽ ورائن ڙيا ڪ ٥ گوي - اينار در درجم بن أبيا بقير ير فسول قوا نيات دوڅ د عبود دو اول کاها ب أن طرب ه بو ورپنی مبمات میں آئ پر سے مجرو سرکرتاہے ، جانکہ وہ نقریب معزوں ہو ہ وال بي مرجات والراح ال كالال وللك اجد سب جاتارت كالدورووالي قبر من عِبِ كَا جَوْتَارِ بَيْ وَوَحَشَتَ الدِّرِ خَتِيلُ الدُّووَا رِنَّى فَكُمْ ارْيَعْ لِسَامُوزُولِ كَا تَحْر ب عَوْمت ہے ہدئت کی حرف مُنتقل ہوجات ڈیوں ٹر ک کے یا ک نیک مثل وران کے متفلق نیک نیق بوگ و حق مقان س کو پنی فحت سے ذھانیے کے اور حماب کتاب میں تخفيف فريائ گا، جومعزوں ہوئے دار ،م جائے الے ان پرنجرو سامت کر ، ور نہ تیری و تن به ورب و الله والدومنقع بوج ف كي مؤمن أن بهت وي ورائل أي وربل آ خرت سب ہے ویکن اٹھ جاتی ہے،اس کے جان میرے کے تق تعالی بیند بھتوں ومجوب تجمقا بيد ال كراجمت تل بند ول كراق قال تك جا كَيْنَى ورائ كرا من تجد میں ٔ مریز کی ، پاس تجدے ہے سم اٹھائے کا اس وظلم نہ ہو ، یباں تک کہ قلب نے باطن کو يكارا ورن وكلوق ين تفرف اور حكومت وررياست نيابت عطافره بل، بين ال في وي يس بچى رئيس بن كرزندگي گزاري كدؤنيايش مجى پادشاه يندې ور "خرت ييس نجى پادشاه يند صاحبو خد کُ فجتوں پرخدا کے شکر ٹر رہنو،اور ن وذور وں کُ حرف منسوب نہ كراركيا تم ف خانين ووفرية ت كرجوفت جي تبهار الديان مدوه مقدى كروي وي ب أفتر ، و العولد وْعويدَ رَدِي كَرِي ورُوششُ مَر سَتْجُه يران كِيوبْ مَكارِمن فَلْ كاو وَيْدِجِلْ ج نے جو بار ۱ ر بوکر فقیروں ق کی صورت بنان کیجرہ اور خام ۱ رک نے برنا کا مررونی صورت، باف اور خت مال مجرف سيمفسول أصف عن تحت بدجب ولى يا فيتم تجمد ەن دارىمودوراپ ئىپ يۇقتىي غابئىرتا بورەپىن دېچەپى كرئىدتىر دى ئىپائېتا بەر يزرگون د قبل ہے کہ البط أنس التي يوار مرجمتى فتوى و تيس مومن فلوق و يون بايرة

ے، اس کوان کی بہت کچھٹ وقت ہوتی ہے، اس کے قلب میں بڑی مس ہوتی ہے، وہ اللہ ئے ورے دیکھ کرتا ہے کہ جوش تعالی نے اس کے قلب میں رکھا ہے، تجھ پر افسوس کیاتو نہا بہت درجہ کا ٹل ہے، مبذا ضرورے کہ تیرے ہتھ پیچی ٹھی نے گئے، تیے ہے ہوں تیرے بھا کی بندار کڑیز وا قارب ( کا قافعہ ) کوئی کڑیا اورڈھونڈ ڈھونڈ کرانہوں نے ( غیبی ) نزا اُو رُ خودا، مِن خزاے ان کے باتھ میں کہ آیک کی ورجم پر دی دی اور ٹیس میں کا آگی بوارور مردوث بھی آئے مگر قواین جگہ مین کار رہ قریب کے کے میں بوخی جوتی سے وقع میں سے وہ بھی غارت ہوجائے گی ،اورلوگوں سے بھیک مانگنا کچر سگا، تھھ پرافسوں ،اوخدامیں مجامدہ كراور تقدّر برجر وسركر كے مت بيشي كيا تو في شخص و كيا فرما تا يا الله ورثووگ جمارك ر ہ الل مجاہدہ کیا کرتے میں ، ہم ان کواہے راستوں کی شرور مدایت کیا کرتے ہیں' تو کام شروع کردے اس کے بعد دوہرا آئے گاہر چیز املاک باتھ میں سے ہندا دوہروں سے بچھ بھی مت ما نگ ، نیا تونے شامیس کہ وہ فرماتا ہے کوئی چڑبھی ہو ہو ہ رہ بی پان ال کے فزنے میں اور ہم میں کومقد ارمقرریرا تارتے رہتے ہیں اس آیت کے بعد بحث کی گنجائش ی پاتی نبیس ربی اے دینارہ درہم کے حالب! دینارہ درہم جی چیز بی شن دخل میں اوروہ دونوں بھی اللہ بی کے ہاتھ میں بیں البند ن وکٹلوق ہے مت ، نگ اور ند ن کے دیئے ہے گلول کوشریک خدا مجھاور شدان کواسباب پر احتی دَسرنے کی زبان سے و نگ ۔ اے املہ المُخْلُولَ كَ بِيدا كرن والح اوراسوب تجويز قروت والح الجمين الي مخلول اوراي اس ونشر مک بیجینے کی قبیرے رہائی بخش اور جم کوعظ فرہاؤ نیا پیس مجھی خوبی ورآ فرت میں بھی خو ٹی اور بی ہم کودوز رخ کے عقراب ہے۔

ب نے فرود سے بندگان خدا! تم حکمت کے گھر میں ہو، ہند واسطے ک ضرورت ہے، یے معبود سے طبیب طب مرو، جو تمہارے قلوب ک بیار بون کا طاق كرے،معالج علب كروجوتم كودعا تين دے اور بہر علب كروجوتم ور،سته بتائے، ور تہاری مثلیری کرے، خدے مقرب ومؤدب بندوں اوراس سے قرب کے در ہو فوں اور ورو زے کے آستانہ وسوں کا قرب حاصل کروہتم تو سے نفوں کی خدمت اور خو ہشاہ هر پُنَ کی احا عت برراضی ہو پیٹھے، بیس خد آل کے احتبار سے تم سب بیس بہتر ہوں اور دین

خدا ندل ك متحلق تم سب ئيزووب وك بور ( كريش ول يش ك ) و جي عاظ نيل رَبَّ ) ن ( دنیاداردا مفول ) ق مت سنو جوادهم أدهر بُ قصيمة مُرتم وَفُوشُ مِروبية مِين ١١. ١م ١٠ ڪرما ھنا ۽ ايل ور ن ڪآ گئي پڻيونٽيول کي هر ٿ (حقير ) بن جاتے ٻين که ت ن و مرخداوندی کافتم سنات بین اور ندممنوعات خداوندگی سے ان کورو کتے ہیں اور اگر اپیا رت بھی ہیں تو ہوت اور ناق ک روے کرتے ہیں ( تا کہ حق کو فی کا سکہ جم روزت يز على) الله ع ك يا توزيين أو ياك مروسان عاور مرمنا فتل عيه وإن وقوبه أن توقيل بخشُ او رائینے ورووزے کی ہدایت فر ہائے و مجھے بڑی فیبرت آتی ہے جب بیس کی وطنق بوں کازبان ہے ۋا' املہ اللہ'' کہتا ہے اوران کی نظر جاتی ہے دُوسروں پر ، سے املہ کا ڈ کر ر فااف! مذك يول جوراندكاذ كركيا كراورا يل زيان تال كاد كرمت كيا ترك قلب د وسرے کے بیان ہو، میرے نز دیک میرا دشمن اور دوست دوٹوں پر دیر ہیں، مطح ر الن پر نده به ایول دوست باقی ر باور ندولی و ځمن اور میشمون قرمید ک درست جوجای اورنگلوق کو ما جز دیکھنے کے امتیار ہے ہے، ورنہ بوپ تو جو کا کم خدا ہے ڈرتا ہے وہ میر ا دوست ہے ور جو س کی نافر ہائی کرتا ہے وہ میرا انتخاب ہے کہ وہ میراد بنی دوست ہے ورث مير ويني دشمن ت ، بارا - السمضمون كومير ب ليُحتَّق الله برفر با يُواور جُهُو و س يرقونم ر تيون آن وبيد قر روجي (وائن شريا جائ) شاكه فاريت، بياسك ييخ سيد كدولولي ور سچەت اور بور) اور نام و قب اورز و ن کی بکواس ہے نہیں آ پاکرتی ، جکہ صدق واخد میں حاصل کرے اور ریا کاری چیوزئے ورنفس و نوابش وشیطان کوزشن تھنے ہے آیا کر تی ے، جھوار بنو، بل تم کود کچھا ہوں کرنہ صاحب وں ہو ور نہ قلب دیے والے کی تم کو معرفت حاصل ہے، تمہارے نفوی شدر وضت یائے ہوئے میں، ناتعلیم وقت، بلد تمہر و يز في سنام بيزين، خداك راستانين ميرااور عن اور مير سام تعد كولي بيزنيس مدرا راستة وْ فَا نِيتْ وَمُويتْ مِنْ كَمَا بَعْداء مِنْ اللهِ فِي مَضْعِيفِ بُوبْ كَ وَقْتُ " . الما الأوملا" ے ( ` سَوَلَى معبودُنيش مَر بند ) اور اثنیا و بیل جبکہ بمان قو کی بوجائے قو'' ، ایہ رَ افت'' ب( كَدُولِي معبودتين مَّر وَ) بيونك وه مخاطب اور حاضر وشايد بوا مرتاب، بس معلوق ے کچوہا اٹکا و وٹالق کے درواڑے سے اندھ ہوا کہ شدا کی شدمت کی اور ٹراس کی تعجب

اس کونصیب ہوئی، اگر جوانی میں اس کی خدمت کرتا تو برحائے میں وواس کوتو تگری بخشا، وه توان کو چھی دیتا ہے جواس کی خدمت نہیں کرتے ، پھران کا تو کیا یو چھنا جواس کی خدمت كرتے بيں، مؤمن جوں جول بوڑ ھا ہوتا ہے وول وول اس كا ايمان تو ك اور قرب حق كى وجے بے نیاز ہوجاتا ہے، اگر چدا یک وُڑ داورا یک لقمہاورا یک گڈری کا بھی مالک نہ ہو۔ جو پھی میں کبدر ہاہوں ،اس میں فور کرواوراس کو پس پشت ندؤ الو، میں سرتایا حق درتق ہوں اور ج ب كى بات كبدر با بول، يس تم يس اكثر لوگول كو جوب ديجما بول كداسلام كا دعوى كرتے بي اوراس كى حقيقت ميں سے بچر بھى ان كے ياس نيس ، تم يرافسوى ! تم يرصرف اسلام كانام آجاناتمهارے لئے كچەمفىدىيى، بتم شرائط اسلام برخا براعل كررے بوباطناً نہیں ،تہاراعمل کی اونی چز کے بھی برابرنہیں ،اللہ کے نیک بندوں کے پاس شب قدر کی علامت ہوا کرتی ہے کدان کی آنکھوں ہے تھا۔ اُٹھ جایا کرتے ہیں پس ان کوان علموں اور جھنڈوں کی روشی نظر آتی ہے جوفر شتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں ،ان کوفر شتوں کے چېرون اور درواز بائے افلاک کې روشي اور ذات حق کا نورنظر آتا ہے، کيونکه حق تعالی ای کے قلب کو قرب نصیب فرما تا اور پوری عطا ہے نو از تا اور اُٹس کامل بخشا اور ہرقتم کی عزت ہے نوازتا ہے، بیل جب وہ اس ہے قرار پالیتا ہے تو (اب ان دُنیوی فعموں کو)اس ہے زائل فرمادیتا ہے کہ عرقت، جاہ ومال ڈنیا ہے تھی دست بنا تا اوراس کے پہلے حال کی طرف اس کولوٹا ویتا ہے اوراس کے درمیان پروہ ڈال لیتا ہے (اس طرح پر) اس کوآ زماتا ے کہ دیکھیں کیا کام کرتا ہے؟ یعن بھا گتا ہے یا جمار ہتا ہے؟ لیں اگروہ جمار ہتا ہے تواس ے بروے اُٹھادیتا اور سابل (خوش حالی) کی طرف لوٹالیتا ہے۔ جنید رحمة الله عليه بسااوقات یون فرمایا کرتے کہ:-

میری طرف ہے جھ پر ب بی کیا؟ غلام اور جو کھی جھی غلام کے قبضے میں سے سب آ قائی کا ہے۔

انہوں نے اپنے آپ کوئل آفاق کے حوالے کردیا اداپ افتیار وحرامت کو سلب کرلیا اور تقدیر خداوندی کے کار سازہ و نے پر داشی ہوگئے تھے، چینکہ ان کا قلب صالح اور نش مطلحة بندئی کیا تھا انبذا انہوں نے اس قول پڑنل کیا کہ جرا کار ساز و بی اللہ ہے جس نے قرآن نازل فریا یا دوہ دی صافعین کی شروریات کا مشتقف عوا کرتا ہے۔فضیل بن حیات رفعہ القدمید جب حشرے منیان تو رئی رحمہ القدمے بیٹے تو بیوں کہا کرتے تھے کہ:-آئے اس آفریش روؤی کہ خدا جائے حق تصالی کا علم بمارے متعلق کہا ہے۔

کیسا جھا کلام ہے، بیال تحض کا کلام ہے جوخدا کا عارف اورخدا ہے اورخدا کے تقرفات ہے آگا و تھا، وہ حق تعالی کاعلم جس کی طرف فضیل نے اشار و کیا تھا کون سا ے؟ دوریاک بیاوگ جنتی ہیں اور بیدوزخی اور مجھے ندان کی بروا ہے ندان کی ، سب کوایک جگہ ملاجلادیا ہے، لبقاییة نبیش کرا پنائش ( جَمَّعَ مَقَدِیر ) کس گروہ شرب شامل ہے؟ القدوالے اپنے ظاہری اعمال پر بھی مغرور نہیں ہوا کرتے ،اس لئے کداعمال کا اعتبار خاتے برے ، بہتیری مُلُولَ کے معبودتو سلاطین ہے ہوئے ہیں کہ انہیں ہے مرادیں مانگ رہے ہیں، وُنیا اور تو مگری اورعافیت اورطافت وزوران کے معبود بے ہوئے ہیں ،تم پرافسوں کہتم نے شاخ گوچزاورمرز وق کوراز ق بنالیا،غلام کوآ قا محتاج کوتو تگر سجحه لیا،عاجز کوتوی،م ده کوزنده قرار و الياءتمهاري وكي عوت نيس، بم ندتمهارا اتباع كرين اور شقمهار يك يرجلس، بم توتم ے علیحدہ ہوکرسلامتی کے نیلے پرطریق سنت اور ترک بدعت کے نیلے پر، تو حیرہ اخلاص کے شیلے پرترک ریا د نفاق کو بہ نگاہ بجز وضعف ومغلوبیت و کمینے پر جا کیں گے، جب تو نے وُنیا کے ظالم حاکموں وفرعونوں اورسلاطین وأمراء وُنیا کو باعظمت سمجھا اور حق تعالی کو بھولا اور اں کو معظم نہ سمجھا تو تیراحکم وی ہے جو بت پرستوں کا حکم ہے کہ جس کو تو نے باعظمت سمجھا ونل تیرا بت (اور معبود) - تجھ پرانسوں!ان مورتوں کے بنانے والے (خدا کی ) پرستش کر كەسارىمورتىن تىر \_ سامنے جھك جائيں گى جن تعالى كالقرّب جاه كەسارى ڭلوق تېرا تقرّب جا ہے گی جنتی توخدا کی عظمت کرے گائی قدر ہر مخلوق تیری عظمت کرے گی ،جس لدرتو خداے محبت کرے اتنا ہ کلوق تھے ہے ترے گرے گی ، جتنا تو خداے ڈرے گاای قدر مخلوق تيرااحرّ ام كرے گی، جنتا تو خدا كا قرب جائے گائى قدر مخلوق تيرا قرب جاہے گى ، اورجس قدرتو خداكى خدمت كرے گائى قدر كلوق تيرى خدمت كرے كى ، موت كوياو رکھنانشس کی بیار یوں کی دوااوراس کے مر ( کیلئے ) کے لئے گرز ہے، برسوں میرے اوپر ایس آورے بین کدسی رات اورون موت و یا فرمان ام اوران کی یادی جوات بھی قوالی تا انعیب بودنی اوران یادی جوات میں نے ایس تاکس ارت بیا ہے بیشن رات آق موت کویا کرنا اور بول عرض کا تر ایک بیار از ایس تھی سوال کرنا بون کے بیری زور کہ ملک الموت مہادر بین اورانوی بیری زور تی شین فروی ہوا کہ بیری آگئی جیسی کی اور میں نے ایک انتحاص مورت والے بوڑھے کو دیکس فروی اورے با کمبری کا گئی بیسی کی کا درجا ہے جی اتعالی نے وال مائی تھی کہ بیری قبیش زورن کا کام وی انجام و نے اور تم قبیش شروب انہوں نے کہا کہ بیڈو جاتم نے اگئی کیوں؟ آخر بیر آصور کیا ہے؟ میں تو بری گھری کر کہا کے مائی کری کرنے کا بھوائی موری آخر بیر آصور کیا ہے؟ میں تو بری کے اس کے بعد میری کہا گئی کوری کہ کی کے مائی کرتی کرنے کا بھوائی میں ایس کے مائیوروٹ نے لگا اوران کے بعد بری کہا تھی کوری کہ کی کے مائی کے اور کی کے مائی کیوں کہ کی

الله جس والميد بواع رب سے ملنے كي اواس ويا سے كرتيك عمل كرے اورائے زب كى عمادت ميں كى كو بھى شرك نه كرے۔ تيرے اور تيرے رتب كے درميان توخود كى پردوے، ليس ايخ آپ كوجدا كرك اس وو كمي يائ كاراً رُونَى كي كماسية آيكوكس طرح جدا كرون؟ تو مين جواب دون كا كَ نَفْسَ كَى مُخَالِقَتَ مُركِي السَّ يُوجِامِكِ مِينَ وَالْ كَرِهِ اوراسَ كَا كَهِا ماننے سے اپنے كا نول كو بهراينا كرايية آب وجدا كركسال كي خواجشات ولذأت اوراس كي رعونوں ميں اس كاكم مت مان ، پٹن اس وقت وہ جھک جائے گا اور تیرے قلب کے منہ کے سامنے ہے ہث جائے گا (اور قلب كامقابلد و خالفت ندكرے گا) وہ بے ص وح كت يزا ہومفغة كوشت بن جائے گا، لیس اس میں زوج طمانیت سرایت کرے گی، کیونکہ جب سی نفس کی زوج نکل جاتی ہے تب اس میں زوح طمانیت سرایت کرتی ہے، کیس اس وقت وونفس اورقلب دونوں ائے زب کا نظار وکرتے ہیں، جب نفس مطمئد اور ( قلب کا ) موافق بن جاتا ہے تو اس میں بیلی اُرون کے ملاوہ ایک اور اُوح چوکی جاتی ہے پیٹی اُربوبیت کی اُروح ، مقل کی اُروح ، ب رضین کی زوج، وجود مع اللہ کی زوح اور حق تعالی کے ساتھ قرار پانے اور و وسرول سے نفرت كرنے كى رُون جو مخص عمل على حابن جاتا ہے وہ ( بعض وقت مرجے ميں اسے ) مشائع کوالوداع کہدکران ہے آ گے بڑھ جاتا اور ان کو اشارہ کرتا ہے کہ آپ حضرات میں تھری تا کہ جس مقام کی آپ حضرات نے میری رہنمائی فرمائی ہے میں وہال ہو آؤل، مشائع تو (شاق دربار ع) دروازہ میں، پس اس میں خوبی ای کیا ہے کہ تو دروازے کو چمنارے اور مکان کے اعدروافل شہو حق تعالی لوگوں کے مجائے کے لئے مثالیں بیان فرمایا کرتا ہے، اللہ اوراک کے پیٹیسر پر ایمان لاؤاور جو کچھ پیٹیسر نے اطلاع دی ہاں میں القداوراس کے رسول کو بیاسمجھود بتن تعالیٰ تکد کھنٹنے کی اصل بنیاد ایمان بی ہے، برقتم کی جملائی کی اصل بنیاد ایمان ہے، اور اخلاص بنیاد ہے نیوت کی ، اور نیوت بنیاد ہے رسالت کی ،اورو ہی اخلاص بنیا و ہے ولایت وابدیت وغوشیت وقطبیت کی۔